# تَعَلَّمُ وُاللَّهُ رَآئِضَ فَأَنَّهَا مِنُ دِينِكُمُ (البيهقى)

# اسلام کا

# قانون وراثت

جس میں سراجی کی ترتیب و تبویب کو محوظ رکھ کرعلم میراث کو عصر حاضر کی جدیدریاضی کی مدد سے نہایت سلیس انداز میں حل کیا گیا ہے۔

### ( جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : اسلام كا قانون وراثت

تاليف : مولاناشوكت على قاتتمي

كمپوزنگ : ذيثان على

(اسلامک کمپوزنگ سنٹر صوابی)

0332-9431106

صفحات : 170

طبع اول: صفر، ۱۳۴۱ه ر جنوری ، 2010ء

(ناشر): اداره فرقان، صوابی (9431106)

idarafurqanswabi@yahoo.com

# ﴿انتساب

للرسجانه وتعالى وسوله عليسام

# أنكينه كتاب

| صفحةبر | عنوان                                           |
|--------|-------------------------------------------------|
|        | المقدم الم                                      |
| 16     | د فع اشكال                                      |
| 17     | علم میراث کی کتب                                |
| 18     | كتاب لهذا كي وجه تاليف                          |
| 20     | قديم رياضي مشكل كيون؟                           |
| 21     | زىرنظر كتاب كى خصوصيت                           |
| 23     | حقیقی جدت اورعلم میراث                          |
| 25     | گزارش                                           |
|        | ﴿باب اوّل ﴾                                     |
|        | (تركه كيساته حقوق متعلقه اور چنداصول واصطلاحات) |
| 27     | فصل اوّل:اصول واصطلاحات                         |
| 30     | چنداصول و تو اعر                                |
| 35     | فصل دوم: متعلقه تر که                           |
|        | ٔ<br>جهیر و کلین                                |

| اسلام كا قانونِ وراثت     | <b></b>  |
|---------------------------|----------|
| عنوان صفحه نمبر           | مفح نمبر |
| ادا ئىگى قرض              | 35       |
| تنفيذ وصيت                | 36       |
| تقسیم تر که               | 36       |
| فصل دوم: موانع الارث      |          |
| غلامی                     | 37       |
| اختلاف دين                | 37       |
| اختلاف دارين              |          |
| قتل                       | 38       |
|                           |          |
| ﴿ باب دوم ﴾               |          |
| میت کے ور ثاءاوران کے حصے |          |
| فصل اوّل: اصحاب الفرائض   |          |
| باپ                       | 42       |
| تعصيب كامطلب              | 42       |
| تعصيب ممحض                | 42       |
| دادا (جِدْتِحِ)           | 43       |

اولا دالام (مان شريك بهن بھائی)

| صفىنمبر     | عنوان              |
|-------------|--------------------|
| 44          | زوج <i>اشوہر</i>   |
| 45          | زوجه               |
| 45          | بيٹي               |
| 46          | پوتیاں             |
| 47          | حقیقی بہنیں        |
| 48          | علاقی تبہنیں       |
| 49          |                    |
| 49          | مال                |
| 50          | جَده(دادی رنانی    |
|             | فصل دوم: عصبات     |
| بنفسه       | عصبه بی , عصبه     |
| 53          | عصبه بنفسه كاحكم   |
| 54          |                    |
| 54          | عصبه عيره          |
| نير ميں فرق | عصبه بالغير ومع ال |
| 55          | عصبه ببی           |
| يررد56      | ذوى الفرض نسبح     |

### مفارمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم ط

الحمد لله الذي خلق كل شيءٍ بِقَدَرويبسط الرَّزق لمن يَشآء ويقدرقال في كتابه الكريم والله فضّل بعضكم على بعضٍ في الرَّزق فما النّذين فضّلوا برآدي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سوآءً افبنعمة الله يححدون والصلوة والسلام على رسوله الذي قال علمواالفرائض فانها نصف العلم اما بعد!

دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں ان سب میں افضل اور بلند ترین درجہ رکھنے والی کتاب قُر آن مجید ہے۔اور سب سے زیا دہ اہم فضیلت رکھنے والاعلم ''علم قُر آنی'' ہے۔رسول مہر بان علیہ کاارشادگرامی ہے:

حیر کم من تعلم القرن وعلمه

ترجمہ: تم میں سے سب سے بہترین مخض وہ ہے جوقر آن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کوسکھائے۔

اس سے ایک اہم اصول بیا خذ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کے علاوہ باقی جتنے بھی علوم ہیں ، ان میں بھی افضلیت کا دارومدار'' علوم قرآن'' قرار دیا جائے ۔لہذا جس کتا ب اورجس علم میں علوم قرآن کا براہ راست حصد زیادہ ہوگا، وہ علم بنسبت دیگرعلوم کے افضل کہلائے گا۔ مشلت مثلاً علم الحدیث کواگر دیکھا جائے تو افضلیت کا مقام اسے بھی اسلئے حاصل ہے کہ بیقرآن کی تشرت کا ورتفییر ہے۔ چنانچی قرآن میں آتا ہے۔ وانزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفكرون (النحل: ٤٤) ترجمہ: ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) اس لئے اتار دیاتا کہ آپ لوگوں کواس کی وضاحت فرمائیں۔

علاوه ازین احادیث مبارکن و حی غیر متلو "هونے کے ناطے اتحاد منبع کی وجہ سے قرآن پاک کے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت رکھتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک من جانب اللہ ہے تو اسی طرح احادیث رسول اللہ بھی من جانب اللہ ہیں ارشادر بانی ہے: وما ینطق عن الہوی ان ہو الا و حی یو حیٰ (النجم: ۲۰۱۶) ترجمہ: اورآپ علی ہے۔ کے علاوہ اور کچھ ہیں کہتے۔

اب تو بہت زیادہ داضح ہوگیا کہ جن علوم کامنبع و ماخذ براہ راست قر آن مبارک ہودہ بلا شبہ دیگرعلوم سے برتر اورافضل ہیں۔

اس حوالے سے علم المیر اٹ کو لیجئے کہ اس کا درجہ کیا بنتا ہے۔ بظاہر توبیلم فقہ نظر آتا ہے مگر جب ہم فقہ کی تعریف (۱) کو مدنظر رکھ کرعلم المیر اٹ کود کیھتے ہیں تو اسکے اندر ماسواء نانی ، دادی کے (۲) اور کوئی حصہ ایسا نظر نہیں آر ہا ہے جو قرآن سے براہ راست نہ لیا گیا

<sup>(</sup>۱) الفقه هو علم با حكام الفرعية العملية مع استنبا لمها عن ادلتها التفصيلية ـ

ترجمہ: دلائل تفصیلہ (قرآن، حدیث اجماع اور قیاس) ہے استباط کے نتیج میں احکام فرعیہ عملیہ کانام فقہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) ان کا حصہ غیر ۃ بن شعبۃ کی روایت سے ثابت ہے، نیز ان دونوں کوحضرت ابوکڑنے سدس میں شریک کر دیں۔

ہو۔جدات کا حصدا گرچہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے مگراس کی بھی بنیا دحدیث اور امھا تکم آیت قرآنی بلااعلم المیر ائساراقرآن سے براہ راست ماخوذ ہے ہمونے کے طور پر مختصراً ملاحظہ ہو۔سورۃ النساء میں میراث کی تقسیم یوں بیان فرمائی گئی ہے:

والده كاحصه: ( 1/3، 1/6, 1/3 مابقى من احدالزوجين)

1/6 (میت صاحب اولاد) سدس (6\1) ہے۔

ولابويه لكلّ واحد مّنهما السّدس ممّا ترك ان كان له ولد یا (میت بلااولاد) مگراس کے بھائی ابھی زندہ ہیں: ارشاد ہے:

فان كان لة اخوةٌ فلامّه السّدس

1/3 (میت بلااولاد) مگروار شصرف والدین ہوں تو ثلث 1/3 ہے۔

فان لّم يكن لّه ولدٌ وورثة ابواه فلامّه التّلث

والدكاحصه (ميت صاحب اولادهو) سدس (6\1) ہے۔

ولابويه لكلّ واحدٍ مّنهما السّدس ممّا ترك ان كان لهُ ولد

1/2 وهاجبكه وه ايك بهو: وان كانت واحدةً فلها النّصف بنی کا حصہ 2/3 (التحائي) جبكه دويازياده مول ـ

فان كنّ نسآءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك

بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ: 1:2 (بیٹے کا حصہ بیٹی سے دوگنا، جبکہ دونوں موجود ہوں)

يوصيكم الله في اولادكم للذّكر مثل حظّ الانثيين

زوج کا حصہ 1/2 اگرفوت شدہ بیوی کے بیج نہیں ہیں۔

ولکم نصف ما ترك ازواجکم ان لّم یکن لّهنّ ولد ً 1/4 اگر کسی بھی شوہر سے میت (زوجہ) کے بیج ہیں۔

فان کان لھن ولڈ فلکم الرّبع ممّا ترکن **زوجہ کا حصہ** 1/4 اگرشو ہرکے نیج ہیں ہیں۔

ولهن الرّبع ممّا تركتم ان لّم يكن لّكم ولدٌ-1/8 اگرشوہركے بيچ ہوں۔

فان كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمن ممّا تركتم

غرض اس مختصر تذکرے کا بیہ ہے کہ علم المیر اٹ قرآن پاک سے بغیر اجتها و مجتهد کے براہ راست مستبط ہے۔ بلکہ واحد میراث ہی ایک ایساعلم ہے جس میں قیاس اور اجتها و مجتهد جائز ہی نہیں۔ جب معلوم ہوا کہ علم المیر اٹ قرآن پاک سے براہ راست ماخوذ ہے تو اس کا افضل ہونا دیگر علوم فقہ یہ سے بالکل واضح ہو گیا ،علاوہ ازیں رسول مہر بان علیہ کا ارشا وگرامی ہے۔ تعلمو الفرائض فانھا من دینکم (۱) ترجمہ: علم میراث کوسیکھا کریں کہ بیتمھارے دین کا حصہ ہے۔ دوسری جگہ ارشا وفر ماتے ہیں: تعلموا الفرائض و علموہ الناس فانه نصف العلم و هو ینسی و هو اول شیء ینزع من امتی (۲) ترجمہ: علم میراث خود سیکھیں اور دوسروں کوسکھا کیں ، ب شک بیضف علم میں امتی (۲) ترجمہ: علم میراث خود سیکھیں اور دوسروں کوسکھا کیں ، ب شک بیضف علم میں امتی راہ اس کواٹھا دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>١) عن عمر،البيهقى ٣٤٤:٦

<sup>(</sup>٢) عن ابي هريرة ، رواه البيهقي ،٦: ٣٤٤)

آ دھے علم ہونے کے بارے میں علماء کرام نے مختلف توجیھات بیان فرمائی ہیں کسی نے کہا ہے کہ انسان کے دوحالت ہوتے ہیں ایک حالت حیات یعنی قبل الموت دوسری بعد الممات موت سے پہلے والی زندگی کے ساتھ باقی سارا فقہ متعلق ہے جب کہ مر نے کے بعد والے دنیاوی معاملات کے ساتھ علم المیر اث اسلیم تعلق ہے یعنی موت کے بعد میت کا ترکہ چیا ہے کچھ بھی ہوور ثاء پر قسیم ہوجا تا ہے۔ دفع اشکال:

ہاں علم المیر اث کا کچھ حصدریا ضیاتی اصول وقواعد پر بھی مشمل ہے۔ مگریہ بات پر بیثان کن نہیں ہے ( کہ بیتو شریعت کے سی ماخذ سے ماخوذ نہیں ہے ) کیونکہ اس حصے کا تعلق در حقیقت ' علم المیر اث' کیساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا حقیقی تعلق تقسیم میراث کے ' کیساتھ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مقصود تقسیم میراث ہے تا کہ ہر ستحق وارث کواس کا نثری حصہ یورایورامل جائے ، نہ کہ ' تقسیم کا طریقہ کا ر' ۔

اب اگر کوئی شخص مطلوبہ حصے زبانی طور پر حقد ارور ثاء کے درمیان اسی مقد ارکے مطابق تقسیم کرے جس طرح اسی وارث کا حصہ قرآن میں منصوص ہے۔ تو اس تقسیم کو قرآن کے مطابق کہا جائےگا۔ اب یہاں پر کوئی ریاضیاتی طریقہ بروئے کارنہیں لایا گیا۔ موٹی بات یہ ہے کہ جب ور ثاء کی تعداد کم ہو یا ایک ہی نوع کے ور ثاء ہوں ، تو کسی قشم کے حسابی فارمولوں کی ضرورت پڑتی نہیں ۔ لیکن جب ور ثاء زیادہ ہوں یا پھر مزید ور ثاء من کر آرہے ہوں (یعنی مسئلہ کا تعلق باب مناسخہ سے ہو) تو اب یہاں پراگر ریاضیاتی اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا سبب ور ثاء کی پیچیدہ صور تیں ہیں نہ کہ ریاضیاتی اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا سبب ور ثاء کی پیچیدہ صور تیں ہیں نہ کہ

مسائلِ میراث ۔خلاصہ کلام یہ کہ علم المیر اٹ سارے کا سارا براہ راست قرآن سے ماخوذ ہے لیے داس کا فضل العلوم ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔

علم میراث کی کتب:

علم المير اث پرجوجا مع و مانع كتاب مدارس ميں پر هائی جاتی ہے اس كانام "مراجی" ہے۔ جو كہ شخ ابوطا ہر سراج الدين محمد ابن عبد الرشيد سجاوندی (متوفیل ۱۹۰۰ يا ۱۹۰۰ هـ) كى تاليف ہے۔ سراجی درس نظامی ميں با قاعدہ طور پرمدارسِ اسلاميہ ميں پر ها ئی جاتی ہے۔ وقتاً فو قتاً علاء نے اسکی مختلف شروحات کصیں جن ميں شريفيہ نہايت مفصل اور مدلل شرح ہے جو كہ عالم ربانی السيد الشريف علی جرجائی كی تصنيف ہے (۱) سراجی میں تحج مسئلہ میں طریقہ كار بیافتيار كيا گيا ہے كہ جب سی حصہ میں كسر آجائے (۲) تو اس کو فتم كرنے كے لئے بھی بھی بہت سارے دیا ضیم احل سے گزرنا پڑتا ہے جو كہ بعض اوقات مسئلہ نہايت پيچيدہ صورت اختيا ركرتا ہواايک طالب علم كے لئے اس كا ذہن نشين كرنا بہت دشوار ہوجاتا ہے۔ اور يہی طریقه كار شریفیہ میں اختيار كرتے ہوئے نشين كرنا بہت دشوار ہوجاتا ہے۔ اور يہی طریقه كار شریفیہ میں اختيار كرتے ہوئے

<sup>(</sup>۱) اس كعلاوه عربي مين تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن صالح عثيمين، كتاب التلخيص في علم السيراث للشيخ عبد الله بن ابراهيم الخيرى الفرضى، اعلام النبلاء باحكام ميراث المنساء للشيخ ابى المنصر محمد بن عبد الله ،اين حق هؤ لاء النساء من الارث؟ للشيخ ابى اسعدوغيره كتب اسموضوع برموجود بين ان كى پورى تفصيل مراجع ومصادر مين ملاحظه و

<sup>(</sup>۲) یعنی حصص وارثان پر پورے نہاتر تے ہوں مثلاً حصہ ہیں اور ورثاء ۳یا ۵ ہیں اس برعکس کسر سے خالی صورت بیہ ہے کہ خصص م ہواور ورثاء ۲یا م ہوں اس صورت میں ہروارث کو دو، دویا ایک ایک حصال جاتا

#### مسائل حل کئے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں اردو میں بھی اس موضوع پر ضرورت کے پیش نظر علاء نے مختلف تصنیفات تحریر فرمائی ہیں۔ ان مصنفین نے اردو کی کتابیں جس انداز میں لکھی ہیں ان میں زیادہ تر تعدادان کتابوں کی ہے جن میں سراجی کی عبارت اوراسی کے طریقہ حساب کے مطابق مسائل حل کردئے گئے ہیں۔ یعنی ہر مصنف نے اپنے ذوق کے مطابق سراجی کوحل مسائل حل کردئے گئے ہیں۔ یعنی ہر مصنف نے اپنے ذوق کے مطابق سراجی کوحل کرنے کی حتی المقدور سعی کی ہے۔ کسی نے عربی عبارت نقل کر کے اس کے بعد عبارت کا ترجمہ پھر اسکی تشریخ کر کے عبارت کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے (۱)۔ اور کسی نے محض ترجمہ کر کے مسائل حل کئے ہوئے ہیں۔ بعض حضرات نے سراجی کی ترتیب کو بالائے طاق رکھ کر بحثیت قانون میراث پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ (۲)

كتاب طذاكي وجهةاليف:

گران ساری تبدیلیوں اور اختلاف ذوق کے باوجود ایک چیز ایسی مسلسل چلی آرہی ہے جوان سب میں مشترک ہے۔ وہ ہے ریاضی کے پرانے اصول وقواعد۔ جو ابھی تک تمام کتب علم المیر اث میں سکھائے جارہے ہیں اور قدیم ہونے کی وجہ سے اس کامشکل ترین ہونا ظاہر ہے، جس کامعمولی ساتذ کرہ سراجی کے تعارف کے ذیل میں

<sup>(</sup>۱) مثلاً طرازی شرح سراجی ،مؤلف مولا نامفتی سعید پالنپوری استاذ الحدیث دیوبند، درس سراجی تالیف مفتی مجمد پوسف صاحب تا وکی ،استاذ دارالعلوم دیوبند،

<sup>(</sup>۲) مثلاً حضرت مولانا قاضی زاہدائسیٹی کی کتاب '' آئین وراثت''اور کتاب الفرائض، جو کہ مولانا گل رحیم صوابی کی تالیف ہے۔

ہو چکا ہے جسیا کہ ابتدائی صفحات میں ہے بھی گزر چکا ہے کہ یہ محض تقسیم وراثت کا طریقہ
کار ہے۔جس کے تبدیل ہونے سے کوئی شرعی قباحت لازم نہیں آتی۔ چنا نچہ ان قواعد کو شرعی حیثیت اس اعتبار سے ہرگز حاصل نہیں کہ ان کومسائل منصوصہ کی طرح لازم قرار دکئے جا ئیں۔ بلکہ ان کا مقصد رہے ہے کہ منصوص شرعی حصے کومستحق وارث تک اسی مقدار میں پہنچایا جائے جتنا اس کا شرعی حق بنتا ہے۔ لہذا اس وقت (ماضی میں) رائج ریاضی میں پہنچایا جائے جتنا اس کا شرعی حق بھوئے علماء امت نے جوتقسیم میراث کے قواعد تحریر کئے ہیں وہ ان بزرگوں کا ایک زبر دست کا رنا مہتھا، جن کی مدد سے مشکل ترین اور نہا بیت پیچیدہ مسائل کا حل کومکن بنا دیا گیا ہے۔ اور آج تک مدارس اور دار الافتا وَس میں انہی کی مدد سے وراثت کے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں۔

مگردورحاضر میں اس قسم کے مسائل کی طرف ذوق ورغبت بنسبت باقی فنون وعلوم کے بہت قلیل ہے، جولوگ حاصل کرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں ان کے لئے وہی پرانی ریاضی کو استعمال کرکے مسئلہ نکالنا آج ایک معمے سے کم نہیں ہے۔ بالآ خرنتیجہ یہ ہوجا تا ہے کہ سراجی کے پڑھے ہوئے طلباء میں بھی کم ایسے لوگ سامنے آجاتے ہیں جو کے مملی طور پراس خدمت کے تقاضوں پر پورااتر سکتے ہیں ۔ دوسری طرف آج کے دور میں تقسیم وراثت میں کوتا ہیاں اورغفلت کسی سے فی نہیں۔

چنانچہ احادیث مبارکہ میں اس علم پرنہایت زور دینے کے باوجود مسلمانوں کا اس علم کے ساتھ اتنی بے اعتنائی دیکھ کریہ ضرورت اشد طریقے سے محسوس ہوتی رہی کہ '' نصف العلم'' یعنی علم الفرائض کوعام مسلمانوں کے لئے آسان انداز میں مرتب کیا

جائے۔اوراس کے لئے کافی غور وفکر کے بعد یہ بات سامنے آگئی کہ بجائے اس کے کہ ایک نئی اور انو کھی ترتیب اختیار کی جائے بہتر یہ ہے کہ''سرا جی'' کو ہی لی جائے جو کہ صدیوں سے ہمارے اسلاف اور اہل علم اکا ہر ہزرگوں کا منظور شدہ اور زیر درس آج تک چلا آرہا ہے تا کہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے طلباء کے لئے اس کا پڑھنا مشکل کا ہا عث نہ ہے۔

البتہ ایک اور اعتبار سے جسے پچھلے صفحات میں ''تقسیم وراثت کے طریقہ کار''سے تعبیر کیا گیاہے، اس میں جدت ضرور ہوگی اور دراصل یہی جدت ہی اس کتاب کا اصل باعث تالیف ہے۔ وہ بیہ ہے کہ یہاں اس کتاب میں اصل خصص کوجن ورثاء کو دئے جاتے ہیں ان میں کسور کوختم کرنے کے لئے قدیم ریاضی کے پیچیدہ مراحل کی بجائے ایک نہایت مخضر طریقہ اختیار کیا گیا ہے، جسے ''اعشاری طریقہ''سے تعبیر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اور اعشاری نظام میں آج کل کلکولیٹر کی مدد سے بڑے سے بڑا مسئلہ سینڈوں میں حل ہوجاتا ہے گویاصل مسئلہ اور صورت یا طریقہ بحث اور فصول وابواب وغیرہ کی تر تیب اس کتاب میں وہی برقر اررکھی جائے گی جو کہ ہرا ہی میں ہے، البتہ طریقہ استخراج حصص عصر حاضر کی ریاضی میں گئی۔ اعشاری نظام''سے ہوگا۔ البتہ طریقہ استخراج حصص عصر حاضر کی ریاضی میں گئی۔ 'اعشاری نظام''سے ہوگا۔ البتہ طریقہ استخراج حصص عصر حاضر کی ریاضی میں گئی۔ 'اعشاری نظام''سے ہوگا۔ قدیم ریاضی مشکل کیوں؟

قدیم ریاضی ایک تواس کئے مشکل ہے کہ اس کے اصول و تو اعد بذات خود نہایت پیچیدہ اور مشکل ترین ہیں ، جو ہر آ دمی کے ذہن میں آسانی سے نہیں اتر سکتے ۔ دوسری وجہ اس کی بیجی ہے کہ آج علوم اسلامیہ کا طالب علم بھی کسی نہ کسی درجے میں عصری علوم

ضرور حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ چونکہ عصری علوم میں مثلاً میٹرک تک اس کے د ماغ جدید ریاضی اور کلکولیٹر طریقہ حساب کیساتھ مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، پس جب قدیم ریاضی طریقه کارے مطابق ضرب تقسیم وغیرہ جیسی حسابات کی بات آتی ہے۔ تو نفسیاتی طور پر طالبعلم کود ماغ ایک معروف و مانوس راستے سے ہٹا کر دوسرے روخ پرڈ النے میں بڑی مشقت اٹھا نا بڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے علاوہ اب بھی جوطلباء عصری علوم سے مکمل طوریر نا واقف ہوتے ہیں ان کوبنسبت باقی طلباء کے سراجی کے اصول وقو اعد آسانی سے یا دہوجاتے ہیں حتی کہ میراث کے ماہر بن جاتے ہیں۔اگر چہایسے لوگوں کی ریاضیاتی سمجھ صرف میراث تک ہی محدود ہوتی ہے، چنانچہ ایسانخص اگر چہ میراث کا ایک مشکل ترین مسئلہ تو حل کر دیتا ہے لیکن وہ زندگی کے دیگر مسائل اسی ریاضی کی مد دیسے حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ ریاضی کے برانے اصولوں سے ایک طالب علم کاذہن تحقیقی نشونما آسانی کیساتھ حاصل نہیں کریا تا۔اس کے برعکس جدیدریاضی کو سمجھنے والا ایک میٹرک کا طالبعلم بہت سے عام مسائل اینے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔لہٰذاان کوعلم میراث جھنے کیلئے ایک اشارہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

### زىرنظر كتاب كى خصوصيت:

(۱) ....جسیا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے کہ علماء کرام نے آج تک علم میراث کے تفصیلی اور آسان انداز میں شروحات تحریر کی ہیں ۔ مگر ان سب نے سراجی کے اصول وقواعد کو اپنائے رکھا ہے، ناچیز یہ کہنے کی جسارت بھی نہیں کرسکتا اور نہ جدید طرز میں اس حقیر کاوش کا یہ مقصد ہے کہ ان کی طرف غلطی یا ناقص کی نسبت کی جائے۔ البتدا تناعرض کرنا

مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ ار دوزبان میں ابھی سراجی کواسی طرز برحل کر کے میراث کو سمجھانے کا کافی کام ہو چکا ہے اور اب مزید اسی طرز پرتح برات کی ضرورت باقی نہیں رہی ۔اسلئے راقم نے مناسب بیسمجھا کہ اسکوعصری ریاضی اصولوں پربھی حل کیا جائے تا کہ ایک طالبعلم برانے اور اصل طریقے کے ساتھ ساتھ جدید اور آسان قواعد سے بھی علم میراث کوسمجھ سکے بااس کے علاوہ اگر کوئی طالبعلم ابیا ہوجس کیلئے سراجی کے اصول وقواعد سمجھنامشکل ہوتواس کے لئے بھی میراث سمجھنے کا ایک آسان راستہ میسر ہو۔ (۲)....اس کتاب میں سراجی کا انتاع ضرور کیا گیا ہے تا کے عمومی طور پر کتاب کے قاری سراجی کے تمام مسائل سمجھ سکیس ۔ مگر سراجی کتاب یا اس کے کسی حصے کی عبارت کو بالفاظه حل کرنے کی مطلقاً کوشش نہیں کی گئی ہے۔لطند اہماری بیرکتاب ان حضرات کیلئے زیادہ مفید ہے جوسراجی تو ریٹھ چکے ہیں مگر مسائل کول کرنے یا مشکل مسائل حل کرنے میں اس کوسراجی کا اتباع کرنامشکل ہولیعنی اس کوسراجی میں اورمسئلہ نکالنے پاکسی تقسیم میں پریشانی در پیش آتی ہو۔ تو اس شخص کیلئے ہماری کتاب ان شاءاللہ سونے پر سہا گہ ہو گی۔ دوسرے اس شخص کیلئے بیر کتاب مفید ہوگی جوسراجی کا طالبعلم تو نہیں ہے مگر علم الممير اث سيکھنا جا ہتا ہے تو ان شاءاللہ ایسے حضرات بھی اس سے بھر پور استفادہ کر سکیں گے ۔ تیسرے ایسے لوگ جو اس کتاب کو پڑھ کر سراجی کے متن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔تو پیرحضرات اگر سراجی کتاب کوعلیجد ہ طوریر با قاعدہ گی سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تومحض اس کتاب کومطالعہ کرنے سے ان کوسراجی کے مسائل کی سمجھ تو آ جائے گی مگرسراجی کے عربی متن کا ترجمہ وترکیب کی سمجھ نہیں آئے گی ۔ لہذاایسے حضرات اس کتاب کے ساتھ ساتھ علیحدہ طور پر کسی ماہراستاد سے سراجی بھی پڑھ لیجئے۔
(۳) ......زیر نظر کتاب میں جس جدت کو اختیار کی گئی ہے وہ محض تقییم میراث کے طریقہ کا رتک ہی محدود ہے، قاری کومسائل میراث بالکل سراجی کی طرح ذہن نثین ہو تے رہیں گے۔ یعنی قاری کتاب کے ابتدائی ابحاث کومطالعہ کرتے ہوئے بچھ راشتہ بالکل سراجی کے متوازی طے کرتے رہیں گے، اور یہی حصہ دراصل مسائل میراث پر مشتمل ہے، مگر چلتے چلتے جب تھیجے مسئلہ کے پاس پہنچیں گو و وہاں پر قاری کا راستھیج مسئلہ کی فاطر''کسوری نظام' سے مڑکر''اعشاری نظام' کی طرف پھر جائے گا۔ بس مسئلہ کی فاطر''کسوری نظام' سے مڑکر''اعشاری نظام' کی طرف پھر جائے گا۔ بس مسئلہ کی فاطر''کسوری نظام' میں فرق ہے جو کہ اسے متداول طریقہ سراجی سے متازکرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جدت اس کے اندرنہیں پائی جاتی ۔ خلاصہ یہ کہ کتاب لھذا پڑھنے سے ان شاءاللہ الرحان ہم میراث کی سمجھ نہا ہیت آ سانی سے آ جائے گی۔

### حقیقی جدت اورعلم میراث:

علم میراث میں بعض ریاضی دان کچھ جدید طریقہ کارکومتعارف کراکراس کے مطابق مسائل کی تخ تج کرتے ہیں مگر وہ طرز خالصتاً یعنی ہراعتبار سے جدید ہے۔اسے سمجھ کر ایک شخص ایک بڑے سے بڑے خاندان کے افراد کے درمیان میراث تو بالکل سیجے اور درست تقسیم کردیتا ہے۔ مگراس شخص کو وہ علمی اوراستدلا لی سکون حاصل نہیں ہوسکتا جسے شریعت نے بیان کیا ہے۔اس طرز جدید کے مؤجد سے اگر تھوڑی دریے کے اعتاد ہٹا کراسے مجھول فرض کیا جائے تو محض اس جدید طریقے میں ایسی کوئی قوت نہیں پائی جاتی جس سے آپ بیاطمینان پاسکے کہ واقع بیورا شت شرعی طور ٹھیک تقسیم ہوگئی یا نہیں؟

ہاں اگر آپ مسئلے کو علمی طور پر سمجھنے کے بعد اس طریقہ جدیدہ کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے تو یہ ایک سہولت ضرور ہے، مگریہاں بھی وہی بات عود کر آئے گی کہ آپ سے سمجھنے یا پوچھنے والے کا آپ پر آئکھیں بند کر کے اعتماد پایا جاتا ہو۔ورنہ آپ اپنا کام تو پورا کرکے فارغ ہوجا ئیں گے مگر مسئلہ لینے والے کا شرح صدر ابھی مختاج دلیل ہوگا، جو کہ اس طریقہ جدیدہ میں ظاہری طور پر مفقو دہے۔

اس کے علاوہ آج کل' تقسیم میراث' کے کمپیوٹر سافٹ وئیرز بھی بنائے گئے ہیں جس کاطریقہ کاریوں ہوتا ہے کہ کمپیوٹر آن کر کے اسی سافٹ وئیر کو چلایا جاتا ہے، جس میں میت کانا م پھر اس کے وارثوں کے نام درج کراتے جاتے ہیں، اس کے بعد جب میں میت کانا م پھر اس کے وارثوں کے نام درج کراتے جاتے ہیں، اس کے بعد جب کے ناموں کے مدادی جائے تو اچا تک Process میں سکرین پر آجا تا ہے اور یا اگر کے ناموں کے سامنے اپنا اپنا حصہ لکھا ہوایا تو فیصدی میں سکرین پر آجا تا ہے اور یا اگر 'ترک' کی مقدار پروگرام میں درج کی ہوئی ہوتی ہے تو کل ترک بھی تقسیم ہوجا تا ہے۔ مذکورہ بالاطرز کے علاوہ اور بھی پروگرام زموجود ہیں جن میں پہلے سے ورثاء کے نام کھے ہوتے ہیں ان میں سے جوموجود ہوں ان کے سامنے نشان لگانا پڑتا ہے یا عدد کھنا ہوتا ہے اور آخر تک پہنچے ہوئے ساتھ ساتھ مسئلہ پایا تھیل تک پہنچے جاتا ہے۔

چنانچ کمپیوٹر پروگرام میں نام کھنے اور Enter دبانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس صورت میں آپ کے پاس کیا ضانت ہے کہ مذکورہ بالانتیجہ درست ہوگا یا غلط؟ ما سوائے اس کے کہ یا تو آپ اپنے طور پر حسابی قواعد سے حصص نکال کر کمپیوٹر کے اس نتیج کا پڑتال کریں اور یا یہ کہ آپ کا سافٹ ویئر

بنانے والے انجینئر پر ۱۰۰ فیصداعتاد ہو۔

پڑتال والے طریقے میں بھی تو کوئی خاص فائدہ اس جدید طرز میں نظر نہیں آ رہا ہے

کیونکہ پڑتال کرنے کے لئے پھر معروف طریقے کوسیھنا ضروری ہے۔ اور دوسر اطریقہ
اعتاد تو نہایت آ سان ہے مگر ایک عالم اور مفتی کیلئے محض اعتاد کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔
ہاں یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اسے ایک سہولت کے طور پر استعال کر کے اپنے کا م
کی پڑتال (Cros check) نہایت آ سانی کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔
میں ٹر تال کی سمجھ اور مسئلے کا حل تھی جو کہ ایک ہو اشت پر سراجی ہی کے انداز میں ۱۰ فیصد علم
اور اطمینان بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کہ ایک عالم اور مفتی کیلئے ضروری ہے اور تھیج مسئلہ
اور اطمینان بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کہ ایک عالم اور مفتی کیلئے ضروری ہے اور تھیج مسئلہ
اور تقسیم ترکہ وغیرہ میں پیچیدہ ترین صور توں کا نہایت سہل انداز میں حل بھی ہو جاتا ہے۔
اور تقسیم ترکہ وغیرہ میں پیچیدہ ترین صور توں کا نہایت سہل انداز میں حل بھی ہو جاتا ہے۔

ناچیز نے اپنے طور پر علم میراث کوسراجی کاطرز برقر ارد کھتے ہوئے مسائل اور تقسیم ترکہ کو مہل ترین بنانے کی خاطر بیر حقیر کوشش کرتے ہوئے ایک جدید طرز کا اس میدان میں اضافہ کر دیا ہے ، مگر علم میراث کے شائقین پر اس کے کیا اثر ات پڑیں گے ؟ اور بیر ناچیز اس کا وش میں کہاں تک کا میاب ہوا ہے ؟ بیرتو آپ پڑھ کر ہی بتا سکیں گے ۔ تا ہم اہل علم کی خدمت میں مؤ د بانہ گز ارش ہے کہ اس حوالے سے اگر کسی قشم کی لغزش نظر آئے تو اس فقیر کو ضرور مطلع فر مائیس تا کہ آئیند ہ اشاعت میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

تو اس فقیر کو ضرور مطلع فر مائیس تا کہ آئیند ہ اشاعت میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

شوکت علی قاسمی

# بإباول

(تركه كيساتي حقوق متعلقه اور چنداصول واصطلاحات)

فصل اوّل: اصطلاحات واصول

اصطلاحات واصول

فصل دوم متعلق تر که

🖈 بنير وتكفين

ادائيگي قرض

🖈 تنفيذ وصيت

☆ ..... تقسيم تركه

فصل سوم: موانع الأرث

اغلامی 🖈 .....

☆ ....اختلاف دين

اختلاف دارين

☆ 🌣

فصل او<del>ّ</del>ال

#### اصول واصطلاحات

#### اصطلاحات:

ہ کین وراثت میں بعض ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا جانناعلم میراث کے ایک طالب علم کے لئے ضروری ہوتا ہے۔علاوہ ازیں جبعصری تعلیم یا فتہ حضرات نے کتاب کھذا کومطالعہ کریں گے تو ان اصطلاحات سے غیر مانوس ہونے کی وجہ سے ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنایڑے گا۔ بنا بریں چند اصطلاحات کا بہاں ذکر کرنا ضروری خیال کیاتا کہ عام لوگوں کو بھی زیر نظر کتاب سے استفادہ کرنے میں سہولت ہو۔ ترکہ: ترکہ سے مرادکسی میت کاوہ سارابینک بیلنس اور مال ومتاع ہے جوموت کے وقت اس کی ملک ہوخواہ گھر میں ہویائسی کے پاس امانت ہویا قرض ہو۔ **ذوی الفروض:** فرض کامعنی حصہ مقررہ ہے۔ ذوکامعنی والا، صاحب، چنانچہ کسی میت کے ورثا میں سے وہ لوگ جن کا صبہ وراثت،میت کے مال میں مقرر ہوجیسا کہ ماں، باب، شوہر، بیوی، بیٹیاں وغیرہ۔انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ عصبہ: عصبہ کالفظی معنی جماعت، حفاظت کرنے والا ، جووارث کسی انسان کے امدادی اورمعاون بن سکتے ہوں ان کوعصبہ کہا جاتا ہے۔وراثت میں ان کا درجہ بیہ ہے کہ ذوی الفروض سے بیجا ہوا سارا مال ان کول جاتا ہے، اگر ذوی الفروض میں سے کوئی

وارث نہ ہوتو بیلوگ سارے مال لینے کے ستحق ہوجاتے ہیں جیسا کہ بیٹایا بھائی وغیرہ۔ تعصیب: عصبہ کے طور پر وارث ہونا یعنی عصبہ بننا

اصول: آدمی کے باپ دادا پردادا، دادی پردادی ماں نانانی اوپر تک سب آباواجدادکو اصول کہاجا تا ہے۔

اصول قريب وبعيد: والدين كواصول قريب اورآ باوا جداد كواصول بعيد كها جاتا ہے۔

فروع: اسى طرح اولا دجو بھى مواپنے بچے پوتے پوتياں پڑپوتے نواسے نواسياں وغيره نيج تک اولا د کاسار اسلسله فروع کہلا تاہے۔

> فروع اصول قریب: یعنی والدین کے فروع ، مراداس سے بہن بھائی ہیں۔ فروع اصول بعید: مرادان سے اپنا جیاوالدین کے جیا الخ۔

الخ :اس سے مراد ہوتا ہے'' آخرتک' جیسا کہ اصول وفروع کے آخر میں لکھاجائے۔ باپ دادا پر دادا، دادی پر دادی ماں نانانی ..الخ، بچے پوتے پوتیاں پڑ پوتے الخ

عینی: عینی یاشقیق ان بھائیوں اور بہنوں کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں جن کو حقیقی بہن بھائی کہاجا تاہے۔

عُلَّا تَى: عَلَّة كامعنی سوكن ہے اس سے مرادوہ بہن بھائی ہیں جن كاباب توایک ہوگر مال علیحدہ ہوں۔

اُخیافی: خیف کالفظی معنی ہے کہ ایک آنکھ کا رنگ دوسری سے علیحدہ ہواس سے مرادوہ بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہومگر باپ علیحدہ ہوں۔

#### احدالزوجین: میان بیوی میں سے ایک

ذوی الارحام: رحم کالفظی معنی وہ جگہ ہے جہاں بچہ بچی کی تخلیق ہو۔ ذوی الارحام سے مرادوہ وارث ہے سے مرادوہ وارث ہے مرادسب نسبی قرابت دار ہیں۔ مگرآئین وراثت میں اس سے مرادوہ وارث ہے جونہ تو ذوی الفرض سے ہواور نہ ہی عصبہ ہو۔ اس کے سواجورشتہ دار ہوں اس کوذوی الارحام کہتے ہیں۔جبیبا کہ مامول تفصیل باب نمبر ہم میں ملاحظہ ہو۔

تشیب : تشیب سے مرادیہ ہے کہ ایک آدمی از خودتو وارث نہ ہوسکا مگر دوسرے وارث کی موجودگی سے وہ وارث بن گیا جیسا کہ اگر میت کی بیٹیاں اور پوتیاں ہوں تو پوتیوں کو پچھ نہ ملے گا۔لیکن اگر پوتا پایا گیا تو اب پوتے کی وجہ سے پوتیاں بھی وارث ہوجا ئیں گی۔

ججب: ججب کالفظی معنی رکاوٹ ہے۔ چوکیدارکوبھی حاجب کہتے ہیں۔اصطلاح میں اس سے مرادیہ ہے کہ جب ایک وارث کوئی وراثت دوسر ہے کی رکاوٹ پر نہ ملاجیسا کہ باپ اور دادادونوں موجود شے تو اب باپ کی موجود گی میں دادامحروم رہا۔اس کو جب حر مان کہتے ہیں۔اور یہی معنی مرادہ جب کہ لفظ جب مطلق بولا جائے۔اس کی ایک شم جب نقصان بھی ہے یعنی جب کسی وارث کا حصد دوسر ہے کی وجہ ہے کم ہوجا کے ایک سے جیسا کہ بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے لیکن میت کی اولا دہونے پر آٹھواں ہوجائے گا۔ تصحیح: تصحیح کے لفظی معنی تو درست کرنا ہے۔ مگراس آئین میں اس لفظ سے مرادوہ صورت اور مجموعہ اعداد ہے جسے سی تر کہ کے تقسیم کرنے کے لئے متعین کردیا جائے۔ اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

ا۔ کبھی تومقرر کئے ہوئے میزانیہ کے مطابق وارثوں میں مال تقسیم ہوجا تاہے۔ حبیبا کہ ایک میت کے وارث اس کی مال دو بیٹے اورایک بیٹی ہوتواس کاکل ترکہ اس کی مال دو بیٹے اورایک بیٹی ہوتواس کاکل ترکہ اس حصول میں تقسیم ہو جائے گاوالدہ کوایک (چھٹا) حصہ دیاجائے گا اور باقی مال میں دودو حصے بیٹوں کو جبکہ ایک حصہ بیٹی کو دیا جائے گا مسئلہ پورا ہوا۔

رَد: ۲۔ مجھی پیجھی ہوتاہے کہ مقرر کردہ میزانیہ تقسیم ہونے کے بعد بھی کچھ نے جاتاہے۔اباس کووارثوں پرلوٹادیاجائے گا۔اسے رد کہتے ہیں۔

عُول: ٣- عول كالفظى معنى بلندكرنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مرادیہ ہے كه اگر میزانیه مقررتقسیم پر پورانه آئے تواس پر كوئى عدد زیادہ كردیا جائے۔اس كوول كہتے ہیں۔

شخارج: تخارج کالفظی معنی نکالناہے۔ وراثت میں اس سے مرادیہ ہے کہ ایک وارث کوئی چیز ترکہ یا باہرسے لے کراپناحق چھوڑ دے۔

گلاً له: کلاله کالفظی معنی کمزوری ہے۔وراثت میں اس سے مرادوہ میت ہے جس کی نه اولا د ہواور نه مال باپ موجود ہول۔

### چنداصول وقواعد

(۱) ان رشته دارول کی فهرست جوورا ثت سے بالکل کچھ ہیں پاسکتے:

چونکہ وراثت میں قیاس کا دخل نہیں بلکہ جو حصہ قرآن وحدیث کی روشی میں عہداول سے متوارث چلاآر ہاہے۔اسی پڑمل کیا جائے گا۔ چنانچے مندرجہ ذیل فہرست

ان رشتہ داروں کی دی جاتی ہے جو بظاہر بڑے ہی قریب ہیں۔ مگروہ وارث نہیں ہوسکتے۔

متبنی : بعض لاولدلوگ یاویسے بھی رخم دلی کے طور پرسی کواپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ یاکسی لڑکی کواپنی بیٹی بنا لیتے ہیں۔اسے متبنی کہا جاتا ہے۔اگر چہا خلاقی طور پران کا پیطر زعمل پیند بدہ ہے مگراس سے نثر عی احکام میں ردو بدل واقع نہیں ہوسکتا۔اس لئے متنبی اس نسبت کے لحاظ سے وارث نہ ہوسکے گا۔

رضاعی والدہ: جبکہ ایک لڑکا، لڑکی کسی عورت کا دودھ خاص مدت میں پی لیتے ہیں تو ان میں بہن، بھائی متنبی مادری اور ولدیت کی طرح کی ایک نسبت قائم ہوجاتی ہے۔ اسی وجہ سے رضاعی والدہ اور بہن بھائی کا نکاح حرام ہے۔ مگر آپس میں بیا یک دوسر سے کے وارث نہیں ہوسکتے۔

ر بیب اور ربیبہ: جب کہ مطلقہ عورت یا بیوہ کسی دوسر بے خاوند سے زکاح کر بے تو اس کی ، پہلے خاوند سے ،اولا دلڑکا ہوتو اس کوربیب کہتے ہیں اورلڑکی کوربیبہ ،بید دونوں اپنی ماں کے خاوند کے وارث نہ ہوسکیں گے۔ اگران میں کوئی اور نسبت ہوجو کہ وارث کا سبب ہوتو پھر وارث ہوجا کیں گے۔ جسیا کہ سمی مرد نے اپنی بیوہ بھاوج سے زکاح کرلیا تو اس بیوہ کی اولا د پہلے خاوند سے اس دوسر بے خاوند کے بھینچ بھی ہوجاتے ہیں۔ اگر بیمرگیا اور اپنی اولا د نہ ہوئی تو وہ بھینچا ہونے کی وجہ سے وارث ہوجائے گا۔ اسی طرح ربیب اور ربیبہ کا وارث وہ مرزہیں ہوسکتا۔ جس کے ساتھ ان کی مال نے زکاح کیا ہو۔

سو تیلی مان: وارث کے لئے نسب کا ہونا ضروری ہے اس لئے کوئی آ دمی اپنی سو تیلی والدہ کا وارث نہ ہوسکے گا۔ اور نہ ہی سو تیلی والدہ اس کی وارث ہوسکے گا۔ بلکہ ان ہردو کے ورثاء ہی ان کے وارث ہونگے۔

بہوو داماد، چیچی، ممانی: بہوا بنی ساس اور سسر کے مال سے وارث نہ ہوسکے گی۔ چیپا اور بھانجا اور بھانجا اور بھانجا اور بھانجا آپس میں وارث ہوسکتے ہیں۔اسی طرح ماموں اپنے بھا نجے کا اور بھانجا اپنے ماموں کا وارث ہوسکتا ہے۔ مگر چی اور ممانی کا وارث نہیں ہوسکتا اور نہ ہی وہ وارث ہوسکتا ہے۔

د پور، د پورانی ، نند، بھاوج ، سالی ، سالا ، بہنوئی : بیسب کے سب رشتہ دارتو ہیں مگران میں دراثت کا سلسلہ نا فذنہیں ہے۔اس لئے بیدوارث نہ ہوسکے گے۔

قائدہ ضروری: وراثت کے لئے دواسباب کا ہوناضروری ہے،نسب اور زوجیت۔
اگر کسی بھی دوانسانوں کے درمیان نسب کا سلسلہ قریبی یا بعیدی قائم ہے۔ تو وہ وارث ہوجائے گایا مرنے والے کی مال کے بوتے کا بیٹا دوسرے وارثوں کے نہ ہونے پر وارث ہوسکے گا۔ اسی طرح اگر سلسلہ زوجیت قائم ہو۔ اگر چہاور کوئی رشتہ داری نہ بھی ہوت بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ جیسا کہ خاوند پاکستان کا اور بیوی انٹر ونیشیا کی نکاح ہوجائے پر ایک دوسرے کے وارث ہوجائیں گے۔ اگر چہان کے درمیان اور کوئی خاندانی بلکہ وطنی رشتہ اور تعلق بھی نہیں ان دو اسباب کے بغیر اور کوئی سبب وراثت کے لئے نہیں ہوسکتا۔

اب اگران ہی رشتہ داروں میں اس کے رشتہ کے بغیر مندرجہ بالا دواسباب میں

سے کوئی سبب پایا گیا تو وہ وارث ہوجائے گا۔ جبیبا کہ مرنے والے کی سابقہ چجی اس کی بیوی بھی ہے تو اب چجی ہونا اسباب وراثت میں نہیں ۔ لیکن بیوی ہونا تو اسباب وراثت میں نہیں ۔ لیکن بیوی ہونا تو اسباب وراثت میں ہیں ۔ اس لئے وہ وارث ہوجائے گی۔

(۲) وہ امور جووراثت کے جاری ہونے سے مانع نہیں ہوسکتے۔

قید ہونا: اگر کسی میت کاوارث کسی جرم میں قیدیا نظر بند ہوتو اس وجہ سے وہ اپنے حق وراثت سے محروم نہ ہوگا۔ بلکہ وہ وارث ہوجائے گا۔خواہ قید کم ہویا زیادہ۔

شادی کرجانا: اگر کسی عورت نے اپنے پہلے خاوند کے مرجانے کے بعد دوسرے مرد سے دوسرے مرد سے نکاح کرلیا تو بید دوسرانکاح اس کواپنے پہلے خاوند کے حق وراثت سے نہیں روک سکے گا۔ بلکہ وہ وارث ہوجائے گی۔

شادی کانہ ہونا: اگرایک مرداور عورت کے درمیان نکاح شرعی ہوگیا۔ مگرابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ توان دونوں کے درمیان وراثت جاری ہوجائے گی۔

پیدا کردہ یا موروثی: مرنے والے کے پاس جو کچھ موجودتھا۔ جس کا وہ موت کے وقت مالک تھاوہ سب ترکہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں وراثت جاری ہوگی۔خواہ اس نے خود پیدا کی ہویا اس کو باپ دادا کی طرف سے وراثت میں ملی ہوعوام کا بی خیال غلط ہے کہ پیدا کردہ میں وراثت جاری نہیں ہوسکتی۔

عاق کردینا: چونکہ وراثت ملکِ اضطراری ہے بینی مرنے والے کے وارث تھم شریعت سے از خودوارث ہوجاتے ہیں۔اس لئے اگر مرنے والا اپنی اولا دکو یاکسی دوسرے وارث کومحروم کہہ جائے تو وہ محروم نہ ہوگا۔ بلکہ موجودہ جائیدادسے بحکم شریعت

#### اپنائن لے سکے گا۔

لا پیتہ ہونا: اگر کوئی وارث لا پیتہ ہوتو وہ وراثت سے محروم نہ ہوگا۔ بلکہ اس کوئی وراثت سے محروم نہ ہوگا۔ بلکہ اس کوئی وراثت سے مناسب حق دیا جائے گا۔اس کی تفصیل مفقو دمیں آجائے گی ان شاءالللہ۔
حمل: کسی وارث کا اس وقت دنیا میں موجود ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ وراثت کے لئے

حمل کا بھی اعتبار کیا گیاہے۔جبیبا کہ آگے آ جائے گا۔

عطیہ: اگر باپ نے یا دوسر ہے مورث نے کسی وارث کو اپنی زندگی میں بہت کچھ دے دیایا اس کی تعلیم پر کافی خرج کرڈ الایا بیٹی کی شادی کردی یا بیٹے کی شادی کردی۔ ان تمام صورتوں میں وہ دوسر بے ورثاء کی طرح وارث ہوجائے گا۔ عوام میں بیہ بات غلط مشہور ہے کہ شادی شدہ لڑکی اپناخت لے گئے۔

طلاق دینا: اگرکسی خاوند نے اپنی بیوی کومرض موت میں طلاق دیدی اور ابھی وہ عدت ہی میں علاق کے دی اور ابھی وہ عدت ہی میں تھی کہ خاوند مرگیا تو وہ وارث ہوجائے گی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) آئین وراثت ، قاضی محمد زامد الحسینی ، مکتبه زامدیه ، مکی مسجدا ٹک شهرے ۱۹۳ تا ۲۹ ، جغیبریسیر

فصل دوم

### متعلق تركيه

اول بیہ بات جاننا ضروری ہے کہ تر کہ اس مال ومتاع کو کہا جاتا ہے، جس کامیت زندگی میں مرضِ موت تک مالک تھا اور اب و فات پانے کے بعد پیچھے رہ گیا۔ چنانچہ و فات کے بعد اس تر کہ کے ساتھ جارحقوق متعلق ہوجاتے ہیں۔ (1) مجھیز و تکفین:

سب سے پہلے میت کے ترکہ سے تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا کیا جائے گا۔ یعنی میت کے تجہیز و تکفین پر جتنا خرچہ آئے گاتقسیم وراثت سے پہلے اس کوتر کہ سے الگ کر کے ادا کرنا ہوگا۔ مثلاً 10 روپے ترکہ رہ گیا اور 2 روپے خرچہ نیز و تکفین پر آگیا تو ورثاء کے درمیان 8 روپے تقسیم کئے جائیں گے، نہ کہ کل 10 روپے تجہیز و تکفین میں افراط و تفریط دونوں سے بچتے ہوئے اعتدال کا دامن تھا ہے رکھنا ضروری ہے۔ مال کوئی شخص اپنے طور بی خرچہ برداشت کر بے تو پھر کل ترکہ میں وراثت جاری ہوجا

ہاں کوئی مص اپنے طور بیٹر چہ برداشت کر ہے تو چھر کل تر کہ میں وراثت جاری ہوجا کئے گی بشر طبیہ کہ وہ اس مال کا مالک ہواور خوشی سے خرچ کرے علاوہ ازیں خرچ کرنے والا عاقل بالغ بھی ہو۔

(۲) ادائيگى قرض:

تجہیز و تکفین کے بعد جتنامال (ترکہ) باقی رہ جائے تواب دوسرانمبراس بات کا آئے گاکہ پہلے ان تمام قرضوں کی ادائیگی کرے، جومیت کے ذمے واجب الا داء تھے، لیمیٰ ترکہ 20روپے تھا تجہیز و تکفین کے بعد 18روپے رہ گیا مگر میت کے ذمے 4 روپے قرضہ تھا توورا ثت بقایا 14روپے میں جاری ہوگی۔

نوٹ: اگرور ثاء میں زوجہ بھی موجود ہے اور اس کا مہر شوہر (متوفی ) نے ادائہیں کیا تھا تو قرض کی طرح زوجہ کا مہر بھی تقسیم وراثت سے پہلے کل تر کہ سے منہا کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔

#### (٣) تنفيذ وصيت:

جب متر و کہ مال سے تجہیز و تکفین کے بعد تمام قرض ادا کئے جا کیں ۔ تو اس کے بعد دیکھا جائے گا، کہ اس میت نے کسی کے حق میں وصیت تو نہیں کی ہے۔ اگر کی ہے تو تقسیم سے پہلے اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ یعنی جس آ دمی کے حق میں وصیت کی گئی ہے اسکو بمطابق وصیت مال وغیرہ دینا تمام وارثوں پرلازم ہے۔ لیکن اس میں دو با تو ل کا کھا ظ ضروری ہے۔ ایک ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہ ہود وسری ہے کہ وصیت 1/3 سے ذاکر نہ ہو۔ ورنہ وصیت وارث کے حق میں اور 1/3 سے ذاکر میں نافذ نہیں ہوگی۔ سے ذاکر نہ ہو۔ ورنہ وصیت وارث کے حق میں اور 1/3 سے ذاکر میں نافذ نہیں ہوگی۔

متر و کہ مال میں سے تجہیز و تکفین ،ادائے قرض اور تنفیذ وصیت کے بعد جو حصہ باقی فی متر و کہ مال میں سے تجہیز و تکفین ،ادائے قرض اور تنفیذ وصیت کے مطابق تقسیم کے جائے ،اس باقی ماندہ ترکہ کومیت کے ورثاء میں ان کے مقررہ حصول کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے ان کا بیان ان شاء اللہ آگے آر ہاہے۔

تر كەمىت سے متعلق چارامور كاتذ كرەمكمل ہوگياان ميں سے آخرى امر يعنى تقسيم

ترکہ ہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ درحقیقت علم میراث بنیادی طور پر دوحصوں پر شتمل ہوتا ہے ایک ورثاء اوران کے حصص کی تفصیل دوسرا ان کی تقسیم اور طریقہ کار۔ زیر نظر کتاب میں پہلے جصے کو بعینہ سراجی کی طرح نقل کر کے وضاحت پیش کی جائے گی جبکہ دوسرے حصے یعنی تقسیم کے طریقہ کا رمیں ہماری ترتیب دوسروں سے مختلف مگران شاء دوسرے آسان ہوگی۔

# فصل سوم:

## موالع الارث

ان سے مراد وہ حالات وصفات ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایک وارث اپنے مورث سے وراثت کے استحقاق سے محروم ہوجا تا ہے۔ پیکل چارحالتیں ہیں۔

#### (١) غلاي:

اگر کسی شخص (مردوعورت) میں غلامی کی صفت پائی جائے تو غلام ہوکر بیخص اپنے مورث سے وراثت نہیں لے سکتا۔ مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا تو ان کے ورثاء میں اگر کوئی غلام بھی موجود ہے تو تقسیم وراثت میں غلام کووراثت نہیں ملے گی۔

## (۲) اختلاف دين:

مسلمان، اہل کتاب (یہودونصاریٰ) اور دیگر اہل کفریہ سب اہل ادیان ایک دوسرے

سے غیر ہیں۔ چنانچ مسلمان اور اہل کفرایک دوسرے کی وراثت کے حقد ارنہیں ہیں۔ (۳) اختلاف دارین:

اس سبب کاتعلق غیر مسلموں کے ساتھ ہے، مسلمان جس ملک میں بھی رہتے ہوں، اگروہ آپس میں مورث یا وارث کے رشتے رکھتے ہیں، تو ان کا مختلف مما لک میں رہنا ان کے استحقاق وراثت میں مانع نہیں ہوسکتا۔

کفارکے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مختلف میں ممالک میں سکونت پزیر ہیں ، تو ایک ملک کار ہنے والا دوسرے ملک کے رہنے والے دشتہ دار کا وارث نہیں بن سکتا۔ (۴) قبل :

کسی شخص نے کسی رشتہ دار کوتل کر دیا تو مقتول کی وراثت سے قاتل محروم ہوجاتا ہے۔خدانخو استہ کسی برنصیب نے اپنے والد، یا بھائی وغیرہ کوموت کے گھا ہے اتار دیا تو قاتل (یعنی بیٹا یا بھائی) اس مقتول کی تمام وراثت سے محروم ہوجائے گا۔



# باب ووم میت کے در ثاءادران کے حصے

فصل اوّل: اصحاب الفرائض فصل دوم: عصبات فصل سوم: دیگرور ثاء لئے......ذوی الارحام لئے.....فی الموالات

مقرله بالنسب علے الغیر
 موصیٰ له جمیع المال
 بیت المال
 جب کابیان

جیسا کہ مقدمہ میں گزر چکا کہ میت کے متر و کہ مال کیساتھ چوتھا حق بہ متعلق ہے کہ پہلے تین حقوق کے بعد باقی ماندہ مال میت کے در ثاء کے در میان انکے مقررہ حصول کے مطابق تقسیم کیا جائے ، اب اس فصل میں ان وار ثان کا تذکرہ بہتے ان کے حصص کے ، کیا جائے گا جن کو شریعت میں وارث قرار دیا گیا ہو۔ چنا نچہ سی بھی میت کے در ثاء مندرجہ ذیل • ادس قسموں پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔

(۱) اصحاب الفرائض (۲) عصبات نسبی (۱) عصبات نسبی (۱) عصبات سبی (۳) عصبات اولاً نسبی ثانیاً سببی (۳) عصبات اولاً نسبی ثانیاً سببی (۵) ذوی الفرائض نسبی پررد (۲) ذوی الارحام (۵) مولی الموالات (۸) مقرله بالنسب علی لغیر (۹) موصی انجمیع المال (۱۰) بیت المال

الگلے صفحات میں تفصیل ملاحظہ ہو:

(1)

# اصحاب الفرائض

اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے لئے وراثت میں قرآن ، حدیث اوراجماع نے خاص حصہ مقرر کیا ہو۔اول الذکر تین حقوق سے اگر کچھ مال نیج گیا تو اب اس بقایا تر کہ کوسب سے پہلے اصحاب الفروض کے درمیان ان کے حصص (حصوں) کی نسبت سے تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص تقسیم وراثت کا کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے۔ تو آپ کی اولین ذمہ داری پینتی ہے کہ اس شخص سے تمام ذوی الفروض کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ یعنی مورث کی وفات کے وفت ان لوگوں میں سے کون کون بقید حیات تھے۔لہذا سب سے پہلا کام بیہ ہوگا کہان ور ثاء ( ذوی الفروض ) کواپنا حصہ بورامل جائے ۔اب اگر کوئی مال ان سے نے گیا توعصات کی موجود گی میں باقی سارامال اقرب العصبات (بعنی سب سے قریبی عصبی رشتہ دار ) کودیا جائے گا۔اس کی تفصیل آ گے آئے گی۔ ذوی الفروض کی کل تعداد بارہ (۱۲) ہے۔ان میں سے 4مرد، جبکہ 8عورتیں ہیں۔سب کی تفصیل فرداً فرداً ذیل میں پیش کی جارہی ہے۔

مُو دول میں سے:

(۱) باپ (۲) دادا (۳) اخیافی بھائی (۲) شوہر

#### (۱)باپ:

ورا ثت کے حوالے سے باپ کے تین حالتیں بنتی ہیں۔ یعنی بیٹے کے فوت ہونے کی صورت میں باپ کا جو بھی صورت حال بنتا ہے اس کے مطابق حصہ دیا جائے گا۔

| صورت وحالت                        | حصهوراثت   | نمبر |
|-----------------------------------|------------|------|
| جبكه ميت كابيثا يا يوتاموجود هول  | 1/6        | _1   |
| جبكه ميت كى زنانه اولا دموجود ہو  | 1/6+ تعصیب | _٢   |
| جبکه میت کی کسی شم کی اولا دنه ہو | تعصيب محض  | _٣   |

#### تعصيب كامطلب:

اس کامطلب ہے کہ باپ کے علاوہ اگر کوئی ذوی الفروض میں سے موجود ہے اور اس کوحصہ ل گیا گر ابھی کچھ مال باقی رہتا ہے۔ تو یہ باقی سارا مال باپ کودینا تعصیب کہلاتا ہے۔ مثلاً صورت نمبر ۲ میں سب سے پہلے کل وراثت کا 1/6 باپ کول جائے گا بقایا 5 جھے (بعنی 5/6) مال رہ گیا۔ ان میں سے میت کی زنانہ اولا دمثلاً بیٹی ، پوتی وغیرہ اپنا حصہ لے لیں گی۔ جو بقایا مال بچ گاوہ سارا پھر باپ کول جائے گا۔

تعصیب محض:

اس کا مطلب ہیہ ہے باپ پہلے 1/6 حصہ نہیں لے گا بلکہ اول ذوی الفروض اگر ہیں تو وہ لیں گے مثلاً زوجہ، مال وغیرہ، پھر بقایا سارا مال باپ لے لیگا۔اورا گرمیت شادی شدہ نہیں ہے تو والدہ کواس کا حصہ دینے کے بعد باقی سارا مال باپ لے گا۔ یہ دونوں صور تیں تعصیب محض کہلاتی ہے۔

# (۲)دادا (جدیج)

جوباپ کے احوال ہیں وہی دادا کے حالات ہیں البتہ چارمسائل میں دادا کا حکم مختلف ہے۔ (۱) یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم ہوگا۔ البتہ اگر میت کا باپ اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے اور دادا زندہ ہے تو اب باپ کی جگہ دادا وراثت کا حقد ار ہوگا۔ دادا کی وراثت کا طریقہ کار وہی ہوگا جو کہ باپ کے حگہ دادا وراثت کا حقد ار ہوگا۔ دادا کی وراثت کا طریقہ کار وہی ہوگا جو کہ باپ کے احوال میں گزر چکا ہے یعنی (۱) فرض مطلق (۱۱) فرض والتعصیب محض ۔ کے احوال میں گزر چکا ہے یعنی (۱) فرض مطلق (۱۱) فرض والتعصیب محض ۔ سوال: جرجیجے کس کو کہتے ہیں ۔۔؟

جواب: جدهیج اس جدکو کہتے ہیں کہ میت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے کیلئے ماں کا واسطہ ہیں نہ ہو۔ جیسے دادا پر داداوغیرہ کہ اس میں ماں کا واسطہ ہیں ہے۔اس کے برعکس نانا جدفا سد کہ لاتا ہے۔

## (٣) اولا دالام (مان شريك بهن بھائی)

انہیں اخیافی بہن بھائی بھی کہاجا تا ہے۔ان سے مرادوہ بہن بھائی ہیں،جن کی ماں ایک ہواور باپ علیجد ہلیجد ہ ہو۔ان کی تین حالتیں ہیں:

| صورت وحالت                                      | حصهوراثت | تنمبر |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| جبكه ريصر ف ايك مو                              | 1/6      | ا_    |
| ان کی تعدادا یک سے زائد ہوں                     | 1/3      | _٢    |
| میت کی اولا د، پوتے پوتی ، باپ دا دا،موجو د ہوں | مخروم    | ٣     |

<sup>(</sup>۱) جس کی تفصیل اینے اپنے مقام پرآئے گی۔

#### وضاحت:

اس کی تو شیح ہے ہے کہ جب میت کی کوئی بھی اولا دیا اولا ددراولا دیا باپ داداموجود ہوں تو ہیں ہے کہ جب میت کی کوئی بھی اولا دیا اولا ددراولا دیا باپ داداموجود ہوں تھی ہوں تو 1/3 ملے گا۔ موجود نہ ہوں تو 1/3 ملے گا۔

#### نوك:

اولا دالام میں لڑ کے اورلڑ کی کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ مثلاً ان بہن بھائیوں کو کسی میت کے ترکے میں 1/3 حصہ ل گیا اب ان کی تعدا دجتنی بھی ہے یا جتنے بھی بہن یا بھائی ہیں 1/3 سب پر برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔

## (٧) زوج/شوہر: شوہرکے دوحالات ہیں۔

| صورت وحالت                                          | حصهوراثت      | تمبر |
|-----------------------------------------------------|---------------|------|
| : اگربیوی مرجائے اور اس کا کوئی اولا داس شوہرسے یا  | 1/2 (نصف)     | 1    |
| کسی دوسر ہے شو ہر سے موجود نہ ہو، تو شو ہر کوآ دھی  |               |      |
| میراث ملے گی۔                                       |               |      |
| اورا گرمیت (بیوی) کا کوئی بھی اولا دہوچاہے اسی شوہر | 1/4 (چوتھا) : | ۲    |
| سے ہو یا سابقہ کسی دوسر ہے شو ہر سے ہو، تو شو ہر کو |               |      |
| 1/4 حصہ ملے گا۔                                     |               |      |

## عورتين:

اصحاب الفروض کی تعدادکل 12 تھی۔ان میں سے جارر جال (مردوں) کا تذکرہ گزر چکا، باقی آٹھ کا تعلق نساء یعنی عور توں کے ساتھ ہے ان کا بیان درجہ ذیل ہے۔

### (۱) زوجه: زوجه کی دوحالتیں ہیں:

| صورت وحالت                                             | حصهوراثت | نمبر |
|--------------------------------------------------------|----------|------|
| اگرشو ہر فوت ہوجائے اور اس کا کسی بھی بیوی سے کوئی بھی | 1/4      | 1    |
| اولا دنہ ہوتو بیوی کوکل تر کے کا چوتھا حصہ ملے گا۔     | (چوتھا)  |      |
| اگرشو ہر فوت ہوجائے اور اس کا،کسی بھی بیوی سے کوئی بھی | 1/8      | ۲    |
| اولادموجودہوتو بیوی کوکل ترکے کا 1/8 حصہ ملے گا۔       | (آگھوال) |      |

# (۲) بیٹی: بیٹی کے صرف تین حالتیں ہیں۔

| صورت وحالت                                                   | حصهوراثت | تمبر |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|
| جبکه بیٹی ایک ہو۔                                            | 1/2      | 1    |
| جبکه اولا دمیں سے دویازیادہ بیٹیاں موجود ہوں۔                | 2/3      | ۲    |
| بیٹابیٹی دونوں موجود ہوں تو بیٹے کے احصے اور بیٹی کا کیک حصہ | 1:2      | ٣    |

نوٹ: 1/2 سے مرادکل تر کے کا نصف ہے اور 2/3 کا مطلب بیہ ہے کہ کل ترکہ کا صف ہے اور 2/3 کا مطلب بیہ ہے کہ کل ترکہ 3 حصے کر کے بیٹیوں کو ان میں سے 2 حصے دئے جائیں گے۔ 1:2 کا مطلب بیہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملے گا۔ یا بیہ کہ دو بیٹیاں ایک بیٹے کے برابر حصہ لیں گی۔

## (٣) يوتيال: ان كے چھاحوال ہيں۔

| صورت وحالت                                             | حصهوراثت | نمبر |
|--------------------------------------------------------|----------|------|
| جبکه پوتی ایک ہو۔                                      | 1/2      | J    |
| جبکه میت کی دویازیاده بوتیاں ہوں۔                      | 2/3      | ۲    |
| جبکه بوتی کیساتھ میت کی ایک بیٹی بھی وارث ہو۔          | 1/6      | ٣    |
| جبکه میت کی دویازیاده بیٹیاں وارث موجود ہوں۔           | محروم    | ۴    |
| جبكه ميت كابييًا موجود هو ـ                            | مخروم    | ۵    |
| جبکہ صورت نمبر ہم ہومگر بوتیوں کے ساتھ بوتا یعنی ان کا | 1:2      | 4    |
| بھائی بھی موجود ہوتو اس صورت میں بیٹیوں سے بیچ ہو      |          |      |
| ئے بقایاتر کہ میں 2:1 کے حساب سے (لیعنی دو پوتیاں      |          |      |
| ایک پوتے کے برابر) پیوراثت کے قن دار ہوجائیں گی        |          |      |
| لینی بد پوتیاں صورت نمبر ۴ کے حساب سے میت کی دویا      |          |      |
| زیادہ بیٹیوں کی وجہ سے محروم تھیں مگران کے ساتھ اب     |          |      |
| جبکہ بھائی بھی موجود ہے، تو بھائی کی وجہ سے حصہ دار بن |          |      |
| كني _ چنانچهاس صورت كوعصبه بالغير بهى كهاجا تا ہے۔     |          |      |

صورت و کیفیت کے تحت جو Position تحریر ہے جب کسی پوتی کی یہی حالت آجائے تواس کے مقابل لکھے ہوئے جھے کا،میت کے کل تر کے میں، یہ ستحق ہوگی۔

# (۴) حقیقی بہنیں: حقیقی بہن کے حالات یا کی ہیں۔

| صورت وحالت                                             | حصهوراثت      | نمبر |
|--------------------------------------------------------|---------------|------|
| جبکه بهن ایک هو۔                                       | 1/2           | J    |
| جبکه میت کی دویازیا ده بهبنیں موجود ہوں۔               | 2/3           | ۲    |
| جبكه بهنوں كيساتھ بھائى بھى ہوتو ديگرور ثاءكوحصه       | 1:2           | m    |
| دینے کے بعد بقایاتر کہان کے درمیان 2:1 کے              | عصبه بالغير   |      |
| حساب سے تقسیم کیا جائے گا،بشر طبیہ کہ میت کا بیٹا پوتا |               |      |
| یاباپ، دا دانہ ہوں میہ عصبہ بالغیر کی صورت ہے          |               |      |
| جبکه میت کی بیٹیاں ، پوتیاں ہوں توان کواپنا حصہ        | عصبه مع الغير | ۴    |
| دینے کے بعد بقایاتر کہ بہنوں کوعصبیت کی بناپر دیا      |               |      |
| جائے گا،اس صورت کو عصبہ مع الغیر کہاجا تاہے۔           |               |      |
| جبكه ميت كابيثا، پوتاياباپ، دا داموجود مول ـ           | محروم         | ۵    |

## توضيح :

ایک شخص فوت ہوااس کے ورثاء میں سے ماں ایک چپا اور ایک حقیقی بہن رہ گئے۔ تو اسی صورت میں ماں کو 1/3 اور حقیقی بہن کو 1/2 اور بقایا چپا لے گا۔ اور اگر بہنیں دویا زیادہ ہیں تو سار بے ل کرکل تر کے کا 2/3 لیں گی۔ اور اس سے جو بچ گا تو وہ چپا لے گا دوہ ہیں تو سار مال کرکل تر کے کا 2/3 لیں گی۔ اور اس سے جو بچ گا تو وہ چپا لے گا کہ وہ عصبہ ہے۔ یا اگر کسی میت کے صرف بہن بھائی رہ گئے تو سارا مال ان کے در میان کے در میان اور بیٹیاں اور بیٹیاں اور بیٹیاں اور بیٹیاں اور بیٹیاں اور بیٹیاں کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا ، یہ عصبہ بالغیر کی صورت ہے۔ اگر بہنیں اور بیٹیاں

رہ گئیں تو بیٹیوں کو 1/2 یا 2/3 حصہ دیا جائے گا اور اگر والدہ ہے اسے بھی اپنا حصہ دیا جائے گا اور اگر والدہ ہے اسے بھی اپنا حصہ دیا جائے گا اور بیعصبہ مع الغیر کی صورت میں ۔اورا گرمیت کا بیٹا، پوتایا باپ دادا بھی موجود ہیں تو بہنوں کو بچھ ہیں ملے گا۔

(۵) علاقی مبہنیں: علاقی بہنوں کے کل سات حالات ہیں:

| صورت وحالت                                             | حصهوراثت      | نمبر |
|--------------------------------------------------------|---------------|------|
| جبكه صرف ايك علاتي بهن موجود هو                        | 1/2           | J    |
| جبکه میت کی دویازیاده علاتی تبهنیں وارث ہوں۔           | 2/3           | ۲    |
| جبكه علاتى بهنول كيساتھ ايك حقيقى بهن موجود ہو۔        | 1/6           | ٣    |
| (چنانچہ 1/2 حقیقی اور 1/6 علاتی بہن لے لے گی)          |               |      |
| جبکه میت کی حقیقی بہنیں دویازیادہ موجود ہوں۔           | محروم         | ۴    |
| جبکہ صورت نمبر ہم ، ہومگران کے ساتھ حقیقی بھائی (جو    | (عصبه بالغير) | ۵    |
| كەمىت كاعلاتى ہوگا) بھى ہو، تو دىگرور ثاءكو حصه        | 1:2           |      |
| دینے کے بعد بقایاتر کہان(علاتی بہن بھائیوں)            |               |      |
| کے درمیان 1:2 کے حساب سے تقسیم کیا جائے                |               |      |
| گابشرط بەكەمىت كابىيا يوتايا باپ دا داموجو د نەہول     |               |      |
| ،اور پیعصبہ بالغیر کی صورت ہے۔                         |               |      |
| جبكه ميت كي حقيقي بهنيس نه هول ، تو بيٹيوں ، پوپتوں كو | عصبه مع الغير | 4    |
| ان کا حصہ دینے کے بعد بقایاتر کہ بہنوں کو عصبیت        |               |      |

| 49}                                            | انونِ وراثت | اسلام كا ق |
|------------------------------------------------|-------------|------------|
| کی بناپر دیا جائے گا، اس صورت کو عصبه مع الغیر |             |            |
| کہاجاتا ہے۔                                    |             |            |
| جبكه ميت كابيثا، بوتاياباپ، دا داموجود هول ـ   | محروم       | 4          |

ان کی تشریح و توضیح کے لئے حقیقی بہنوں کے تحت تشریح ملاحظہ فر مالیں۔

## (٢) اخيافي بهنين:

ان کابیان رجال کے ذیل میں اولا دالام کے تحت گزر چکا ہے۔

(2) مال: مال كين حالات بير

| صورت وحالت                                      | حصهوراثت                 | نمبر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------|
| ا ـ میت کی اولا د،اولا د کی اولا د ہویا         | 1/6                      | 1    |
| ۲۔ دویازیادہ بہن بھائی ہوں۔                     |                          |      |
| ا۔ میت کی کوئی اولا دنہ ہو۔                     | كل تركه كا 1/3           | _۲   |
| ۲۔ بہن یا بھائی صرف ایک ہو۔                     |                          |      |
| س۔ باپ کی موجود گی میں زوجین میں                |                          |      |
| سے کوئی نہ ہو۔                                  |                          |      |
| زوجین (میاں بیوی) میں سے یک موجود               | احدالزوجین سے بقایاتر کہ | ٣    |
| ہوتو کل تر کہ میں سے سب سے پہلے شوہر            | 1/3 6                    |      |
| ئے گا پھر بقایا کا تیسراحصہ میت کی ماں کا ہوگا۔ | یا بیوی کا حصه دیلیا۔    |      |

(۸) جَده (دادی رنانی)

سدس يعنى چھٹا حصہ: (1/6)

کیکن جدہ کے وارث ہونے کے بارے میں چند باتوں کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے: ا۔ جدہ فاسدہ وراثت سے محروم ہوتی ہے،صرف جدہ صحیحہ ہی وارث بن سکتی ہے۔ ۲۔ جدہ قریبہ کی موجودگی میں جدہ بعیدہ ساقط (لعنی محروم) ہوجاتی ہے۔ س- جب میت کی ماں موجود ہوتو کوئی بھی نانی یا دادی وارث نہیں بن سکتی۔ سم ۔ جب باب موجود ہوتو باب کی وجہ سے دادی محروم ہوجاتی ہے مگرنانی نہیں۔ ۵۔دادااینی بیوی (جو کہ میت کی جدہ صححہ ہے) کے سواان تمام دادیوں کومحروم کر دیتا ہے جن میں دا داواسطہ کے طورموجو دہومثلاً دا دا کی ماں اس کی دا دی اس کی دا دی ا<sup>لخ</sup> ۲ \_ اگر جدات دویا زیاده هول تو سدس اینجه درمیان برابر کے طور پرتقسیم هوگا \_ ے۔اگربعض جدات کی قرابت متعدد ہول ، یعنی ایک جدہ متعدد جہات سے جدہ بنتی ہو اور دوسری صرف ایک جہت ہے ،تو دونوں ایک ایک قرار دی جائیں گی لیعنی پہلی والی کی متعدد جہات کا اعتبار نہیں بلکہ رأس کا اعتبار ہوگا۔ بیامام ابی بوسف کا قول ہے اور اسی یرفتو کی بھی ہے۔اور بقول امام محمر جہات کا اعتبار کیا جائے گا۔مثلاً ایک جدہ ذات جہة واحدۃ ہے دوسری ذات جہتین ہے تو سدس کو تین جھے کر کے پہلی کوایک حصہ (بیعنی سدس کا تیسرا) جبکہ دوسری کو دو حصے ( یعنی سدس کا دوتھائی ) دیئے جا کیں گے۔ مثال: زکیہ بی بی نے اپنے یوتے کا نکاح اپنی نواسی سے کروادیا، پھراس جوڑے (یوتے + نواسی ) سے ایک بچہ کریم پیدا ہوا۔ لہذا صورت مذکورہ میں زکیہ بی ٹی کریم کی

والده کی نانی اور والد کی دادی بن گئی، چنانچهز کید کے ساتھ کریم کی دوہری قرابت ہوگئ۔
مگراس کریم کی دوسری جدہ بھی ہے جو کہ والد کی نانی ہے یا تیسری جدہ جو والدہ کی دادی
ہے بید دونوں جدات (یعنی دوسری اور تیسری) ایک قرابت کی ہیں۔
اب اگر کریم فوت ہوگیا، تو امام ابو یوسف ؓ کے نزد یک سب جدات میں سدس برابر تقسیم
ہوگا۔ جبکہ امام محرؓ کے نزد یک زکیہ بی بی (جو کہ کریم کی والدہ کی نانی اور والد کی دادی
ہوگا۔ جبکہ امام محرؓ کے نزد یک زکیہ بی بی (جو کہ کریم کی والدہ کی نانی اور والد کی دادی

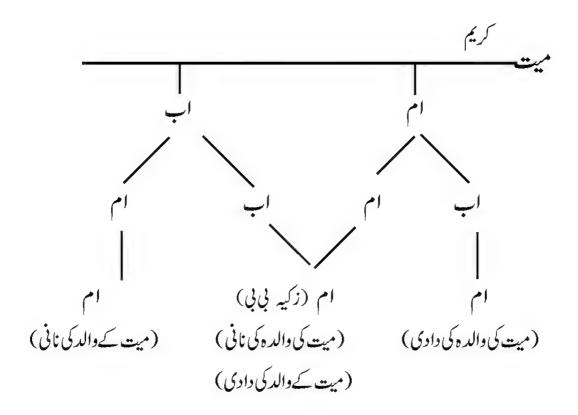

بقول امام ابی یوسف : دادی کا حصہ (1/6) تنیوں پر برابر تقسیم ہوگا۔ بقول امام محمد : سدس (1/6) کو 4 صے کرے 2 حصے زکیہ کو باقی کو 1,1 حصہ دیا جائے گا

فصل دوم

(٢)

### عصبات

عصبة کے معنی ہے "قرابة الرجل لابیه" (شامی ج٠١٩) ایعنی مردکا باپ کی جانب سے جورشته دار ہواس کوعصبہ کہا جاتا ہے۔ بیرعاصب کی جع ہے، گریہ جع واحد مذکر اور مؤنث سب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ (شامی ایضاً) عصبات وہ لوگ کہلاتے ہیں جو تنہائی کی صورت میں سارامال لے لیں اور اگر دوسرے ذوی الفروض (ورثاء) کے ساتھ ہول تو ان ورثا کو اپنا حصہ دینے کے بعد بقایا سارامال لے لیں۔ عصبات کی دوشمیں ہیں عصہ نسبی اور عصبہ ہیں۔:

## ا: عصبه بي

ان عصبات کوکہا جاتا ہے جو کہ میت کے نسبی رشتہ دار ہوں اس کے تین اقسام ہیں عصبہ بنفسہ ،عصبہ بغیر ہ اور نمبر ۳ عصبہ مع غیر ہ ان کی وضاحت ملاحظہ ہو:

ا\_عصبہ بنفسہ

ان سے مرادوہ مرد ہیں جن کے رشتے جوڑنے میں کوئی عورت درمیان میں نہ آئے۔ بنابریں نانا،اولا دالام وغیرہ مسے خارج

ہوگئے۔ہاں حقیقی بھائی کے حوالے سے بیاشکال نہ ہوکہ بیکھی تو اپنی ماں کی اولا دہیں کیونکہ وہ باب کی بھی اولا دہیں اور باپ کی نسبت ماں سے زیادہ قوی ہے۔عصبہ بنفسہ کی دوسری تعریف اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ جس مرد کی رشتہ داری یا تو بلا واسطہ ہوجیسے باپ، بیٹا یا بواسطہ مرد ہوجیسے دا دا ابوتا ، بھائی چچا وغیرہ۔ بیچا راصنا ف پر مشتمل ہیں۔

ا۔ فرع میت : مثلاً بیٹے ، پوتے ۔ پڑیوتے وغیرہ۔

٢ ـ اصل ميت : جيسے باب، دادااور بردادا وغيره ـ

۳۔ فرع اصل قریب: جیسے بھائی ، بھینج اوران کی نرینداولا دجو کہ بیسارے اصل قریب (بعنی باپ) کے فرع ہیں۔

سم فرع اصل بعید: جیسے چپا، چپا کے لڑے اوران کے لڑے وغیرہ کہ بیسارے اصل بعید بیغنی دادا کے فروع ہیں۔

عصبه بنفسه كاحكم:

کسی میت کے ور ٹاء ذوی الفروض کے ساتھ اگریہی لوگ ہیں ، تو ان کا حکم ہیہ ذوی الفروض کو اپنا اپنا حصد دینے کے بعد عصبات میں سے قریب کی موجودگی میں بعید ساقط ہوجا تا ہے۔ ترتیب وہی ہے جو او پرگزر چکی ہے۔ چنا نچہ جب میت کا بیٹا موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے سارے عصبہ وراثت سے محروم ہوجاتے ہیں۔ ہاں اگر باپ موجود ہے تو وہ فرضیت کی بنا پرصرف 1/6 کا حقد ارہے۔ اگر بیٹا نہیں اور باپ موجود ہے تو دوی الفروض سے بقایا مال سارا باپ ہی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلاً باپ موجود ہے تو ذوی الفروض سے بقایا مال سارا باپ ہی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلاً بیٹ موجود ہے تو ذوی الفروض سے بقایا مال سارا باپ ہی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلاً بیٹ موجود ہے تو ذوی الفروض سے بقایا مال سارا باپ ہی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلاً بیٹ موجود ہے تو ذوی الفروض ہے برابر کے شریک ہوں گے۔

#### عصبه بغيره:

یہ وہ عور تیں ہیں جو کہ ذوی الفروض میں سے ہیں (مثلاً بیٹیاں، پوتیاں، بہنیں وغیرہ) اورا پنے بھائیوں کے ساتھ جمع ہوجائیں وہ صرف چار ہیں بیٹی، پوتی، تیقی بہن اور علاتی بہن ۔ یہ وہ کی عورتیں ہیں کہ جن کے حصاصف یا ثلثان تھے۔ان کے علاوہ اور کوئی عصبہ بغیرہ نہیں ہے۔اور جوعورتیں ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں وہ عصبہ نہیں بن کستی، جیسے پھوپھی چچا کے ساتھ عصبہ نہیں ہوتی، چنا نچ کسی میت کے ورثاء میں ماسوائے پھوپھیوں اور چچا کال کے اور کوئی وارث نہیں تو عصبہ کے طور پر وراثت سے حقد ارنہیں ملے گی، پھوپھیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ کے کہ بھائی دو جھے لے گا اور بہن ایک حصہ للذکور مثل موسی بغیرہ کا تھم میہ ہے کہ بھائی دو جھے لے گا اور بہن ایک حصہ لے لذکور مثل میں عصبہ بغیرہ کا کہ بھائی دو بہنوں کے برابر حصہ لے گا۔

### عصبهمع غيره:

وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہے اور یہ فقط دو ہیں حقیقی بہن اور علاقی بہن کہ یہ دونوں بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر عصبہ مع الغیر بن جاتی ہیں۔ان کا حکم یہ ہے کہ یہ بھائی کے حکم میں ہوجاتی ہیں۔فقی بہن حقیقی بھائی کی طرح علاقی بہن مثل علاقی بھائی ہے۔ چنانچہ یہ جب عصبہ بن جاتی ہے تو اس سے دو کام ہو جاتے ہیں:

(۱) ایک بیر که اسکی وجه سے علاتی بهن بھائی ساقط ہوجاتے ہیں۔

(۲) دوسری بات بید که اس سے بہنوں کی فرضیت ختم ہوجاتی ہے مگر بیٹیوں یا پوتیوں کی فرضیت عصبیت میں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ان بہنوں کا عصبہ مع الغیر ہونے کی صورت میں طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ بیٹی یا پوتی کو اپنا فرض حصہ دیا جائے گا ، اور پھر ان سے جو بچ گا وہی عصبیت کے طوریران بہنوں کول جائے گا۔

عصبه بالغير اورمع الغير مين فرق؟

دونوں میں فرق بالکل واضح ہے کہ عصبہ بالغیر کی صورت میں عصبیت میں دونوں شریک ہوتے ہیں بعنی بہنیں اگرا کیلی ہوتی تو فرض حصہ لے جاتی مگر جب ساتھ بھائی آگیا تو بہن کی فرضیت ختم ہوکر عصبیت میں بھائی کے ساتھ 1:2 کے حساب سے شریک ہوجاتی ہیں، جبکہ مع الغیر میں بہنیں بیٹیوں یا پوتیو کے ساتھ وراثت میں شریک نہیں ہوتیں بلکہ بیٹیوں اور پوتیوں کوفرض حصہ دینے کے بعد جو حصہ بچے گا وہی بہنیں بطور عصبیت لیں گی۔

#### ۲: عصبه ابی

عصبہ بینی مولی العتاقة کوکہا جاتا ہے۔ ایک غلام تھا جسے کسی شخص نے آزاد کردیا تو یہ شخص اس غلام کامولی العتاقة کہلاتا ہے۔ یہ چونکہ عصبات میں سے ہے لہذا عصبہ بسبی اگر موجود نہیں تو یہ لوگ ذوی الارجام سے مقدم ہیں ۔اب اگر کسی کا مولی العتاقة (یعنی معتق) نہیں ہے تو مولی العتاقة کے عصبہ نسبی (علی التر تیب المذکور فی العصبات) وراثت کے مستحق ہوں گے۔

## ذوى الفروض نسبى بررد:

اگرکسی تقسیم وراشت میں ذوی الفروض کوائے مقررہ حصے دینے کے بعد کچھ مال نے جائے۔ اور میت کے عصبات نسبی اور سببی میں سے بھی کوئی موجود نہ ہو۔ تو یہی باقی ماندہ مال دوبارہ ذوی الفروض نسبی کو دیا جائے گا۔ نیسبی کی قیداس لئے لگائی کہ غیر نسبی (جسیا کہ زوجین ہیں ،ان) پر ردنہیں ہوسکتا۔ چنانچہ ذوی الفروض کو اپنے حصول کے بعد دوبارہ حصہ ملنے کو اصطلاح میں ردکہا جاتا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان آگے اپنے مقام پر آرہا ہے یہاں یہ بات صرف ذہن نشین کر لیجئے گا کہ 'رد' ان ذوی الفروض پر ہوگا جو نسبی ہوجبکہ سببی (یعنی زوجین) پر ردنہیں ہوسکتا۔

فصل سوم:

# ديكرور ثاءو ستحقين وغيره

### (٢) ذوى الارحام:

اگر مذکورہ بالاستحقین (انواع خمسہ) میں سے کوئی موجود نہ ہوتو پھر میراث ذوی الارحام کو ملے گی۔ البتہ اصحاب الفرائض میں اگر فقط زوجین میں سے کوئی ہے تو اس کا حصہ دیکر جو مال بچے گاوہ ذوی الاارحام کوعصبات نہ ہونے کی صورت میں مل جائے گا۔ ان کی پوری تفصیل آگے باب نمبر ہم میں آرہی ہے یہاں محض تر تیب ارث کی وجہ سے مختصر تذکرہ کیا گیا۔

## سوال: ذوى الارحام كون لوگ بين؟

جواب: رحم، بچہدانی،مطلقاً رشتہ داری۔ ذوالرحم رشتہ دارخواہ باپ کی جانب سے ہوں یا ماں کی جانب سے۔اصطلاح میں ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ باقی نسبی رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں جیسے نواسا،نواسی، جینجی، بھانجہ، پھوپھی۔خالہ ماموں وغیرہ۔

# (4) مولى الموالات:

اگر مذکورہ بالاحضرات میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوتو پھر مولی الموالات کواس کی میراث ملے گی اور مولی الموالات اس شخص کو کہتے ہیں جسکے ساتھ عقد موالات کیا جائے ۔ میراث ملے گی اور مولی الموالات اس شخص کو کہتے ہیں جسکے ساتھ عقد موالات کیا جائے ۔ مثلاً ایک مجہول النسب شخص تھا جس نے کسی شخص سے بیر معاصدہ کیا کہتم میرے مولی ہو، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے حقد ارتم ہو۔ اور اگر مجھ سے کوئی ایسی جنایت سرز دہوجائے جس سے دیت واجب ہوجاتی ہوتو اس کی ادائیگی آپ کے ذمہ ہوگی ، لہذا اسی معاہدہ کواصطلاح میں مولی الموالات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی دوران اگریہ مجھول النسب شخص مرجائے اور مستحقین مذکورہ (اصناف ستہ) میں سے کوئی موجود نہ ہوتو اسی مولی الموالات کواس کا ترکہ ملے گا۔ نیز اگر زوجیس میں سے کوئی ہوتو اس کوصرف اپنا حصہ ملے گا۔

### (٨) مقرله بالنسب على الغير:

اگر فدکوره مستحقین میں سے کوئی موجود نہ ہوتو پھر مقرلہ بالنسب علے الغیر وراشت کا مستحق ہوگا۔ اور مقرلہ بانسب علے الغیر اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ جسکے بارے میں میت نے حالت حیات میں ایسے رشتے کا اقر ارکیا ہوجو کہ صرف اسکے اقر ارسے ثابت نہ ہو سکے جب تک ایک اور شخص کا اقر ارنہ پایا جائے جس کے نسب میں بیا جنبی شخص داخل ہو رہا ہو۔ دوسر اشرط یہ کہ میت وقت وفات تک اینے اقر اریز قائم ہو۔

مثلاً میت نے حالت حیات میں زید کے بارے میں کہاتھا کہ یہ میرا بھائی ہے میں کہاتھا کہ یہ میرا بھائی ہے میں کہا تھا کہ چیا ہمیں بن سکتا میں گہا کہ چیا ہے۔اب محض اس اقرار سے کوئی شخص کسی کا بھائی یا چیا نہیں بن سکتا جب تک اس مقرلہ (یعنی زید) کے بارے میں مقر (یعنی میت) کا باپ یا دا دائی افرار نہ تو ت سے ہی زید (یعنی مقرلہ) کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ چنا نچہ باپ دا دا کے اقرار بنو ت سے ہی زید (عالتِ حیات میت کے (حالتِ حیات میت) اقرار کے لئے میت کے (حالتِ حیات میں) اقرار کے لئے باپ یا دا دا کا اقرار ضروری تھا، تب میت کے اقرار سے یہ شخص میں) اقرار کے لئے باپ یا دا دا کا اقرار ضروری تھا، تب میت کے اقرار سے یہ شخص

باپ یا دادا کے نسب میں داخل ہوسکتا تھا۔جبکہ یہاں دیگر ور ثاء کی طرح باپ دادا بھی موجود نہیں جس کی وجہ سے ان کی طرف سے اقر ار کا وجود ناممکن ہے۔

چنانچہ ایسی صورت حال میں وہ خض (یعنی مقرلہ) میت کا وارث بن سکے گا مگر چونکہ (میت کی طرف سے اس شخص کے لئے) اس اقرار کی قوت نہایت کمزور ہے،

کیونکہ اس کے ساتھ باپ داد کا اقرار نہیں ۔ لہذا اسے آٹھوال درجہ دیا گیا کہ جب پہلے مذکور ساتوں تسم کے ورثانہ پائے جائیں تو اسے وراثت کا مستحق سمجھا جائے گا۔

فرکور ساتوں تسم کے ورثانہ پائے جائیں تو اسے وراثت کا مستحق سمجھا جائے گا۔

(۹) موصی لہ جمیع المال:

اگر مذکور ہ بالاستحقین میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ تو ترکہ کامستحق و ہ محض ہوگا۔ جس کے لئے میت حالت حیات میں نے کل مال کی وصیت کی ہو، کیونکہ ۱۲ حصہ تو موصی لہ کول گیا۔
گراب باقی حصے یعنی ثلثین کا کوئی وارث نہیں لے لھذا سے باقی بھی اسی کو دیا جائے گا۔

(۱۰) ببت الممال:

اگر مذکورہ لوگوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوتو تر کہ بیت المال یعنی حکومت اسلامی کے خزانہ میں جمع کر دیا جائے گا۔ جہاں سے بیہ عام مسلمانوں کی رفاہ عامہ میں خرج ہو جائے گا۔

سوال: محروم ہونے سے کیامراد ہے؟

جواب: محروم ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ اس شخص کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ا۔ و شخص جو کہ میت کوسی واسطہ سے منسوب ہو، تو اس واسطہ کے ہوتے ہوئے و شخص

ورا ثت سے محروم ہوگا۔ مثلاً باپ کے واسطے سے دادا کی نسبت، چنانچہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا ورا ثت نہیں لے سکتا ، سوائے اولا دالام کے ، کہ بیاوگ والدہ کے ہوتے ہوئے بھی محروم نہیں ہوتے۔

۲۔ دوسراسبب قربت ہے۔ اس کا اطلاق عصبات میں ہوتا ہے بعنی اقرب العصبات کی وجہ سے دوروالاعصبہ محروم ہوجاتا ہے۔ مثلاً بھائی اور بیٹا دونوں عصبات ہیں ،مگر بھائی بیٹے کی موجودگی میں میت کا بھائی وراثت سے محروم ہوجاتا ہے۔ چنانچہ بیٹے کی موجودگی میں میت کا بھائی وراثت سے محروم ہوجاتا ہے۔

سا\_یا جس میں موانع الارث میں ہے کوئی سبب پایا جائے ، وہ وراثت سے محروم ہوجا تا ہے۔

## حجب كابيان

اس کا لغوی معنیٰ ہے رکاوٹ بننا اور میراث سے محروم کرنا یہ ذوی الفروض اور عصبات اور ذوی الارحام میں عام ہوتے ہیں ، اس کا اصطلاحی معنیٰ مندرجہ ذیل ہے:

''کسی معین شخص کا دوسر نے خص کی وجہ سے کل میراث سے یا بعض سے محروم ہوجانا' یہاں محروم ہونے والے کو'' مجوب'' اور محروم کرنے والے کو'' حاجب'' کہتے ہیں۔

یہاں محروم ہونے والے کو'' مجوب' اور محروم کرنے والے کو'' حاجب'' کہتے ہیں۔

سوال: ممنوع کو وراثت نہیں ملتی اور مجوب بھی اپنا حصہ میراث سے نہیں پاتا یعنی دونوں وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔۔؟

جواب: ممنوع وہ شخص ہے جسکو میراث نہ ملنے کا باعث کوئی ایسا سبب ہو جو اسکی ذات میں موجود ہو۔ مثلاً کسی کا غلام ہونا قاتل ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ جبکہ مجوب وہ شخص ہے کہ میراث نہ ملنے کا باعث وہ خود نہ بن رہا ہو بلکہ کوئی دوسر اشخص (وارث)

کہ میراث نہ ملنے یا کم ملنے کا باعث وہ خود نہ بن رہا ہو بلکہ کوئی دوسر اشخص (وارث)

اسلام کا قانونِ وراثت درمیان میں حائل ہوجاتا ہے جسکی وجہ سے بیمیراث نہیں پاسکتا ہے یااس کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجب کی غیر موجود گی میں مجوب، مجوب نہیں رہتا بلکہ وارث

ججب کی قشمیں: جب کی دوشمیں ہیں۔

(۱) ججب نقصان:

اس کا مطلب بیہ ہے کہ کسی وارث کے حصہ میں کمی ہو جائے ۔وہ افرادجن کے حصول میں جب نقصان کی وجہ سے کمی آتی ہے، یانچ ہیں۔

| دوسری حالت            | میلی حالت                               | وارث      | تمبر |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------|
| اولاد موتو 1/4        | بیوی کی اولا دنه ہوتو شوہر کا حصہ 2 / 1 | شوہر      | 1    |
| اولادموتو 1/8         | شو ہر کی اولا دنہ ہوتو بیوی کا حصہ 1/4  | بیوی      | ۲    |
| جبکہ احدالز وجین کے   | بیٹے، پوتے اور 2 ( دو ) بہن بھائیوں اور | ماں       | ٣    |
| ساتھ مابقی کا 1/3     | احدالز وجین کی عدم موجود گی میں ماں کا  |           |      |
| ورنه کل کا 1/6        | حصة كل كا 3ر1                           |           |      |
| مگر بیٹی کی وجہ سے    | بوتی اکیلی ہوتو اس کا حصہ نصف           | پوتی      | ~    |
| سدس ہوجا تاہے۔        |                                         |           |      |
| ساتھ ایک حقیقی بہن ہو | الحيلى ہوتو نصف                         | علاتی جہن | ۵    |
| ہتو 1/6 ہوجاتا ہے۔    |                                         |           |      |

#### (۲) ججب حرمان:

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ سی شخص کی موجودگی کی وجہ سے دوسر اُشخص وراثت سے مکمل طور پرمحروم ہوجا تا ہے۔ چنانچی محروم ہونے والے کو ''مجوب'' اور محروم کرنے والے کو ''حاجب'' کہتے ہیں۔اس قسم کے ورثاء دواصول پربنی ہیں۔ پہلااصول:

پہلا اصول ہے کہ جوشخص کی جانب کسی دوسر نے مخص کے واسطہ سے منسوب ہوتا ہے، تو بیاس شخص کی موجودگی میں وارث نہ ہوگا علاوہ اولا دام کے کہوہ مال کے ہوتے ہوئے بھی وارث ہوتے ہیں۔ مثلاً دادی سدس کی حقد ارہے۔ مگر مال کی موجودگی کی میں دادی، نانی وغیرہ جیسے اصول محروم ہوجاتے ہیں۔

#### دوسرااصول:

دوسرااقس ب فالاقس والاقاعده ہے، جیسا که عصبات کے بیان میں گزر چکا ہے۔ مثلاً بیٹے کی موجودگی میں پوتامحروم ہوجا تا ہے۔ سوال:

مجوب یاممنوع جوخودتو (محروم ہوکر) میراث نہ لے سکے، مگر کیا بیلوگ دوسر بے ور ثاء کیلئے حاجب بن سکتے ہیں یانہیں؟

#### جواب:

ممنوع احناف کے نز دیک حاجب نہیں بن سکتا البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے نز دیک ماتھ حاجب بنتا ہے۔ جیسے کا فر، قاتل اور غلام ۔مثلاً کسی

اسلام کا قانونِ دراثت شخص کا انتقال ہوااور اس کا کوئی کا فربیٹا (معاذ اللہ) موجود ہےتو بیٹامحروم ہے مگر اس بیٹے کی وجہ سے میت کا کوئی وارث محروم نہ ہوگا بلکہ اس بیٹے کو کا لعدم شار کر کے میراث ا گلے عصبہ میں تقسیم کی جائے گی۔اور مجوب بالا تفاق حاجب بنتا ہے جیسے دویا اس سے زیادہ بہن بھائی جس جہت سے بھی ہوں باپ کے ساتھ وارث نہیں ہوتے لیکن ماں کے لئے حاجب بن کراس کوثلث سے سدس کی جانب پھیر دیتے ہیں۔



# باب سوم (مسّله بنانے کاطریقه) تضیح مسّله

فصل اوّل: اصول کتاب فصل دوم: ورثاء کی مختلف صورتیں فصل سوم: '' عول '' کابیان فصل چہارم: '' رد'' کابیان فصل چہارم: مقاسمة الحبد فصل پنجم: مقاسمة الحبد فصل شم: مناسخه کامسکله

#### فصل اوّل

## اصول کتاب

یہاں تک ہرطالب علم تمام مسائل نہایت آسانی سے اذہریادکر کے پہنچ جاتا ہے،
مگرآ گے معرفت المخارج وصص اور صحیح مسئلہ، پھر کسری صورت میں مسئلہ کی صحیح پھراس
کے بعدر داور عول کی پیچید گیاں اور پھران سب کو بھلا دینے والا باب المناسخہ پھرتر کہ کی
تقسیم وغیرہ وغیرہ علم میراث کی صحیح سمجھ آنایا نہ آناس جگہ سے شروع ہوجاتا ہے ۔ عام
طور پرطلباء کیلئے یہ ابحاث مشکل ہوجاتے ہیں، صرف باہمت اور باذوق طلباء ہی ان
گھاٹیوں کو عبور کر کے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ باقی نامل ذہن کے افراد علم المیر اث

چنانچہ ہم یہاں تک تمام مسائل سراجی کی ترتیب و نہج پر ذکر کر آئے ، گرجسیا کہ ابتد کی صفحات میں قارئین کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ،عصری ریاضی کی مدد سے یہاں آسانی کی خاطرطریقہ کاریکسر تبدیل کیا گیا ہے ۔ اس مرصلے کا تعلق چونکہ محض کسی وارث کے جصے کے اسخر اج وقعین کے ساتھ ہے اور بہ شرعی نہیں بلکہ ایک فنی معاملہ ہے، چنانچہ باوجود اجنبی ہونے اس طریقے کے ،ہم نے اسی کواختیار کرنا مناسب سمجھا بنسبت سراجی وغیرہ کے طریقہ تخریخ کے ۔ اس جدت کی وضاحت ہم مقدمہ میں تفصیل بنسبت سراجی وغیرہ کے طریقہ تخریخ ہیں ۔ پہلے چنداصولی باتیں ملاحضہ فرما ہے۔

#### اعشاري نظام:

چونکہ بینظام اعشاری نظام ہے اور اس نظام میں عدد' 1'نہی کونسیم کر کے اس سے مطلوبہ جھے دئے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں' 1'' کو 100،10 اور ہزار بلکہ کروڑ ل حصول میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ لطذا اس نظام کے تحت کسی وارث کا حصہ نکالنا ہوتا ہے۔

فائدہ: اس کا فائدہ یہ ہے کہ وارث کا حصہ نکالنے کے بعد میت کاتر کہ تمام ورثاء پر نہایت آسانی کیساتھ تقسیم ہوجا تا ہے۔ چنانچہ طریقہ کاراس کا یہ ہوگا کہ ہر وارث کے حاصل شدہ جھے کوکل تر کہ میں ضرب دیا جائے ، قاعدہ مندرجہ ذیل ہے:

کل تر کہ میں وارث کا حصہ = (مسئلہ میں وارث کا حصہ کل تر کہ میں وارث کا حصہ کا کرتر کہ

#### سراجی کاانداز:

اس باب تضیح میں سراجی میں مسئلہ بنانے سے پہلے چنداصولوں کوکا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر تضیح مسئلہ کو چندصورتوں پر مشتمل کر کے شروع کیا ہے جو بیہ ہیں:

پہلی صورت ہے کہ جب ور ٹاء صرف عصبات ہوں دوسری ہے کہ صرف ذوی الفروض ہوں تیسری ہے کہ ( ذوی الفروض اور عصبات ) دونوں موجود ہوں۔ چوتھی ہے کہ ذوی الفروض ایک ہوچا ایک ہوچا ہے جس نوع سے متعلق ہو۔ پانچواں ہے کہ ذوی الفروض متعدد یعنی ایک سے زیادہ ہوں اگر چہنوع واحد سے متعلق ہوں یا انواع مختلفہ ۔ پھر ان میں بعض صور توں میں ''عول''اور''رد'' کی بھی ضرورت بڑتی ہے۔

## بهاراطريقه كار:

لیکن ہماراطریقہ کارنہایت آسان اور عام فہم ہے۔دو، تین فارمولوں پربس مشتل ہے اور ان تمام ابحاث سے ان شاء اللہ الرحلن بہت احسن اور سلیس انداز میں گزرجا تا ہے۔جہاں تک تھیج میں صورتوں کی بات ہے تو ہم نے یہاں صرف تین صورتیں بنائی ہیں۔

نمبر(۱) جب در ثاءمیت صرف عصبات ہوں۔

"نمبر(۲) ذوی الفروض اور ساتھ عصبات بھی ہوں۔ چاہے ذوی الفروض ایک ہویا متعدد ہوں پھر نوع اول سے تعلق رکھتا ہویا دونوں سے تعلق رکھتا ہو۔ پھر اس کے اندر نصف ربع بمن، ثلثان ، ثلث اور سدس چاہے آپس میں کس طرح خلط ملط ہوجائے ایک ہی طریقہ ہے۔

نمبر (۳) چونکہ ان میں بعض صور توں میں ''عول''اور''ر د'' کی ضرورت پڑتی ہے لطیذ انمبر ۳ صورت ''عول''اور''ر د'' کی ہے۔

## مسكه لكضن كاطريقه

آیئے اللہ کا نام لے کر پہلی صورت سے شروع کرتے ہیں۔ مگر شروع کرنے سے پہلے تھی مسکلہ کے لئے چند بنیادی قواعد وضوابط کا تذکرہ ضروری ہے جن پر آئندہ آنے والے میراث کے بتمام مسائل کی بنا قائم ہے۔ لہذا ان قواعد کا ہر صورت میں یاد کرنا کتاب لذا کو بیجھنے کے لئے ضروری ہے۔

(۱) کمبی لکیر کے اوپرمیت کا نام اور نیچے ہروارث اوراس کے نیچے اس کا شرعی حصہ

تحريركرين-

(۲) کلکولیٹر کے ذریعے بیٹے ختم کر کے اعشاریوں میں وارث کا حصہ نکل آئے گا، اعشاریہ (.) سے آگے کم از کم چار ہند سے لکھنا ہے۔ اور اگر چوتھا ہند سہ 5 سے زیادہ ہے تو پچھلا ہند سے کوبڑھا کر 3 ہند سول پراکتفاء کیا جاسکتا ہے۔

(۳) ذوى الفروض كے كل خصص جمع كرليا جائے، اسى كانام ' مجموعہ خصص' كويس۔ مثلاً صورت مذكورہ ميں: 0.125 + 0.15 = (0.625)

(١٧) ديكھئے اگر مجموعة '1' سے كم ہے، جيسا كه صورت بالاميں ہے، توبيد دوشم پرہے:

(i).....اگر عصب بھی موجود ہے ، تو مجموعہ صص کو 1 سے منفی کرکے بقایا عصبہ کودے

دیا جائے۔جبیبا کہ صورت مذکور میں عم (جیا) کی موجودگی میں بقایا اس کودیا گیا ہے۔

(ii).....اورا گرور ثامیں عصبہ کوئی نہیں ، توسمجھ لو کہ'' مسئلہ ردید' ہے۔،اس کا بیان آگے آرہاہے۔

(۵) اگر مجموعه "1" سے زائد ہے توسمجھ لوکہ مسئلہ "عائلہ" ہے، جبیبا کہ مندرجہ ذیل صورت میں آیا ہے۔



مجموعة عنص : 0.167+0.667+0.5 = (1.334)=

چونکہ یہ مجموعہ 1 سے زیادہ ہے، چنانچہ اس مسلے کا تعلق ''عول'' کے ساتھ ہے، اس کا بیان بھی الگلے صفحات میں آر ہاہے۔

(۲) اوراگر مجموعہ خصص پورے''1''کے برابرہے، تو مسلہ بچے ہے۔ چنانچہ ابتر کہ تقسیم کردیا جائے۔ جبیبا کہ ذیل کی صورت میں آیا ہے:

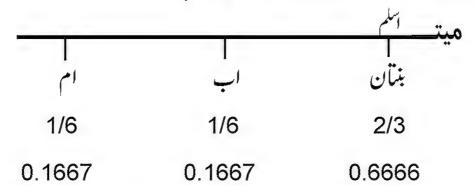

مجموعة عصص: 0.1667+0.1667+0.6666 = 0.1667+0.1667

(2) تقسیم تر که کاطریقہ بیہ ہے کہ ہروارث کے جھے کوکل تر کہ میں ضرب دیں گے تو (تر کہ میں) وارث کا مطلوبہ حصہ نکل آئے گااس کا فارمولہ مندرجہ ذیل ہے: تر کہ میں وارث کا حصہ = (کل تر کہ × وارث کا حصہ مسئلہ میں) نوف: جس صورت میں مال کے لئے ''احدالز وجین کے بعد ثلث' 'مقرر ہواس کی مندرجہ ذیل دوصور تیں بنتی ہیں۔لہذا آسانی کے خاطران کواسی طرح یا دکرلیں:

پہلی صورت میں زوجہ کے بعد بقایا حصہ 0.75 تھالہٰذا ماں کواس کا تیسرا (0.25) مل گیا۔ دوسری صورت میں زوج کے بعد بقایا 0.5 تھالہٰذا ماں کواس کا تیسرا (0.1667) مل گیا۔



مذكوره بالااصول كاخلاصه بيه

- (۱) کمبی لکیر کھنیجے۔
- (۲) کلکولیٹر کے ذریعے بیٹے ختم کریں۔
  - (m) «مجموعه صصن "معلوم کریں۔
- (۴) "1" کے برابر ہے، تو مسئلہ 'صحیح'' ہے۔
- (۵) مجموعه "1" سے زیادہ ہے تو مسئلہ "عائلہ" ہے
- (۲) اگرمجموعه '1' سے کم ہے، اگر عصبہ بیس ، تو ''ردیی ہے۔ کھ ...... ورنه عصبہ کے ہوتے ہوئے بقیدان کودیں۔

اسلام كا قانونِ وراثت

#### (2) تقسیم ترکه کافار موله مندرجه ذیل ہے:

تر که میں وارث کا حصہ = کل تر کہ × وارث کا حصہ مسئلہ میں

یمی چنداصول وضوابط ہیں جنہیں ذہن نشین کرتے ہوئے میراث کامشکل سے مشکل ترین مسئلہ ان شاء اللہ تعالی نہایت آسانی سے حل کیا جاسکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ان اصول کے علاوہ کسی قتم کی نسبت ۔ نتاین ، نوافق اور تداخل وغیرہ یا د کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ۔اسی طرح تصبیح میں رؤوس وغیرہ کا اصل مسئلے میں ضرب دینا پھر خاص کر'' مناسخہ'' میں مافی البد کے بعد تصبح ثانی اور مافی البد میں نسبتیں تلاش کر کے اصل تھیجے اول میں ضرب دینا پھرمفنروب کا ہروارث کے حصوں میں ضرب دینے کے بعد کہیں جاکر اصل مسکہ ' ہزاروں'' میں نکل آنا وغیرہ وغیرہ جیسے مشکل تزین صورتوں سے یہاں نجات حاصل ہوجاتی ہے۔مزید بیک یہاں زمین کے چندمرلوں سے لے کر کروڑ وں ،اربوں ،کھر بوں جتنی مالیت کے ترکے کوآپسینڈوں میں تقسیم کر یا تیں گے۔ پھر دلچیسی کی بات ہے کہ یہاں مسلم ل کرنے کے بعد آپ علمی طور پر کوئی تشنگی ، کمی پاکسی قشم کی تشویش وابها منہیں محسوس کریں گے،جبیبا کہ خالص جدید کمپیوٹر یروگرامزمیں پایا جاتا ہے بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہترین شرح صدر کے ساتھ آپ بالکل سراجی کے طرز پرمسئلے کونہ صرف یہ کہ حل کرتے جائیں گے بلکہ اس کے بعدتر کہ کوبھی پیچیدہ سے پیچیدہ صور توں میں نہایت آسانی کے ساتھ ہر دارث کو دیتے چلے جائیں گے۔اللّٰد کریم ہمیں ہرمسکے میں خطا وَل اورغلطیوں سے محفوظ فر مائے آ مین!

فصل دوم:

# تضجيح ميں ور ثاء کی مختلف صور تیں

یہ باب نمبر اکی دوسری فصل ہے جس کا تعلق ہے' دفتھے مسکلہ' یا' مسکلہ کی مختلف صورت و سورتوں' کے ساتھ۔ یہ بات مختاج بیان نہیں کہ ور ثاء بھی صرف عصبات کی صورت میں آ جا ئیں ، بھی صرف ذوی الفروض آ جا ئیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں فتم کے ور ثاء موجود ہوں۔ اسی طرح بھی ذوی الفروض بھی ایک نوع کے تو بھی دونوں کے اسی طرح بھی ڈالگ اور بھی مخلوط بھی آ جاتے ہیں، چنا نچہور ثاء کی اس بے شارصور توں کو کیا کرے ہم نے ان کی صرف تین صور تیں بنائی ہیں۔

#### (۱) ورثاء جب صرف عصبات هول:

پہلی قتم ہے کہ ور ثاء میں والدین ، پجیاں ، زوجہ وغیرہ کھے بھی نہ ہو بلکہ سب کے سب عصبات رہ گئے ہوں ۔ ایسی صورت حال میں صرف عصبات ہی اس کے وارث قرار پائیں گے۔ اب ان میں مزید دوشمیں بنتی ہیں: ایک ہے کہ سب عصبہ ہوں اور سب کے حصے بھی برابر ہوں مثلاً ایک میت کے صرف چند بھائی ہی وارث ہیں ۔ دوسری صورت ہے کہ ان میں مختلف نسبتیں پائی جاتی ہیں مثلاً کسی میت کے بہن بھائی دونوں رہ گئے۔

🖈 .... جو حصه میں سب برابر ہوں:

اگر جمله عصبات حصول میں برابر ہیں ،تو "1 تقسیم کل تعدا ذ" ہے ہر وارث کا حصہ

آجائے گا۔ یااس طرح کہ ترکہ کوکل ورثاء پر برابرتقسیم کریں۔مثلاً:

مثال نمبر 1: اسلم صرف پانچ حقیقی بھائی چھوڑ کرفوت ہوا کل تر کہ ایک لکھرو ہے۔ چونکہ ور ثاء کی کل تعداد 5 ہے۔ لہذا'' 1 تقسیم 5'' کا عمل کر کے ہر بھائی کا حصہ آ جا نگا۔

|     |     |     |     | میت اسلم |
|-----|-----|-----|-----|----------|
| اخ  | اخ  | اخ  | اخ  | اخ       |
| 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5      |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2      |

تقسیم ترکه: هر بهانی کا حصه: (سئله میں حصه کل ترکه)

: 1.0000x0.2 (ویے

آپ کلکولیٹر کے ذریعے ان کو ضرب دیں گے تو یہی جواب آجائے گا۔ ہے۔۔۔۔۔جن میں کوئی نسبت یائی جاتی ہو:

یعنی سب ور ثاء کا حصہ برابر نہیں بلکہ ان کے درمیان تناسب ہوگا چنا نچہ ایسی صورت حال میں سب حصول کو کم ترین مقدار کے حساب سے بنا دیں ، تا کہ سب کو شامل ہوں۔ مثلاً عصبات میں 1:2 ہی آتا ہے ، یعنی بھائی کو 2 اور بہن کو 1 حصہ ملے گاتو یہاں چاہئے کہ کل حصے 1 کے حساب سے بنائے جائیں ۔ پھر بھائی کو بہن سے دگنا دیے جائیں گے۔ مثال ملاحظہ ہو:

مثال نمبر2: اسلم تین حقیقی بھائی اور تین حقیقی بہنیں چھوڑ کرفوت ہوا جبکہ ترکہ نوے ہزار روپے ہے۔ اس صورت میں بھائی کو 2 اور بہن کو 1 حصہ دینے کے اعتبار سے بہن کا نوال حصہ بنتا ہے گویا کہ ور ثاء کی کل تعداد 9 بن گئی۔ لہذا ''1 تقسیم 9'' کاعمل کر کے ہر بہن کا حصہ نکل آئی گا۔ پھر بھائی کو گنا یعنی 2/9 حصم کی جائے گا۔

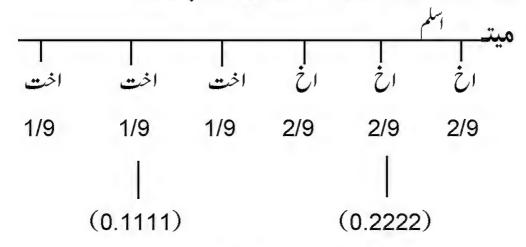

بر بھائی کا حصہ: 0.2222 یا % 22.22

ہر بہن کا حصہ : 0.1111 یا **% 11.11** 

تقسیم ترکه:

ہر بھائی کا حصہ: 0.2222 × کل تر کہ: ؟

20000 = 90,000x0.2222 رويي

ہر بہن کا حصہ: 0.1111 × کل تر کہ: ؟

= 90000x0.1111 رويے

فیصدی حصہ: اگرتر کنہیں معلوم تو 100 میں ضرب دے کر فیصدی حصہ نکل آئے گا جسیا کہ اوپر کیا گیا ہے۔

## (٢) عصبات اور ذوى الفروض دونون:

جب ورثاء میں عصبات اور ذوی الفروض دونوں آجائیں تو ان کے درمیان کسی نسبت (۱) یا کسی نوع کا لحاظ کئے بغیرسب کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کریں:

(۱) سب سے پہلے اصحاب الفروض کا حصہ اعشاریوں میں نکالیں۔

(۲) پیرمجموعه صص معلوم کرکے "1" سے منفی کریں۔

(٣) "1" سے منفی کر کے بقایا حصہ عصبہ میں تقسیم کریں۔

(٣) آگے قسیم ترکه کاطریقه به بهوگا:

وارث كا حصة تركه مين: "وارث كا حاصل شده حصه × كل تركه"

(۲) اگرتر کنہیں معلوم، تو 100 میں ضرب دے کر فیصدی حصر آ جائے گا۔

نوٹ: ہمارے ہاں کسی نوع وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں سب کے لئے یہی دو تین اصولی باتیں یاد کرنا کافی ہیں گریہاں سمجھانے کے لئے الگ الگ ذکر کئے جارہے ہیں لئے .... نوع واحد کی مثالیں:

لیعنی عصبات کے ساتھ ذوی الفروض کا صرف ایک نوع ہو۔ یا درہے جب ذوی الفروض کی تعداد ایک سے زیادہ نہ ہوں تو عصبہ کا حصہ معلوم کرنے کے لئے '' مجموعہ

<sup>(</sup>۱) جیسا کہ سراجی وغیرہ میں کسر کی صورت میں رؤوں وسہام کے درمیان، یا پھراگر کسرایک سے زیادہ گروہوں پرآیا ہوتو پھران رؤس کے درمیان نسبتوں کودیکھا جاتا ہے۔موافقت کی صورت میں وفق عد درؤس اور تباین کی صورت میں کل رؤس کواصل مسئلہ میں ضرب دینا پڑتا ہے۔

اسلام کا قانونِ دراثت حصص''معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ، بلکہ فوراً 1 سے صاحب فرض کا حصہ منفی کرکے بقاما عصبه نكل آئے گا۔ مثاليس الكيصفحه برملاحظه مو:

مثال نمبر(۱) سلمه ایک شو ہرادرایک بیٹا چھوڑ کرفوت ہوگئی۔اگرتز کہ کی مقدار ہیں ہزاررویے ہے تو ہروارث کو کتنا حصہ ملے گا؟

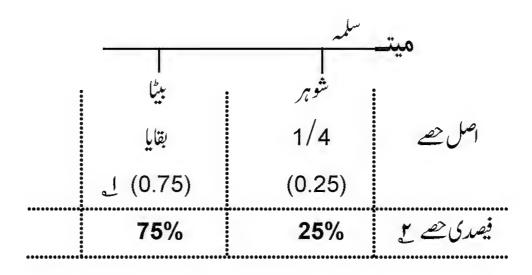

تقسیم ترکه: ترکه میں واث کا حصه: اصل حصه × کل ترکه زوج کا حصہ = 0.25 × کل بڑ کہ

= 20000x0.25 مویے

سینے کا حصہ = 1**5,000**=20,000x0.75رویے

ا عصبہ بلٹے کا حصہ = 0.25 - 1 = **0.75** مع فیصدی حصہ معلوم کرنے کے لئے ہر حصے کو 100 میں ضرب دیا گیا ہے۔

# مثال نمبر(2): زیدایک بیوی ایک بیٹا چھوڑ کرفوت ہوا؟ اگرتر کہ 20000 روپے ہےتو ہروارث کا حصہ کیا ہوگا؟

|         | مت زیر |             |  |
|---------|--------|-------------|--|
|         |        | •           |  |
| بييًا   | بيوى   |             |  |
| بقايا   | (1/8)  | اصل جھے     |  |
| J 0.875 | 0.125  |             |  |
| 87.5%   | 12.5%  | فیصدی حصے س |  |

#### مثال نمبر(3)

زیدوالده اورایک حقیقی بھائی چھوڑ کرفوت ہوا۔ اگر تر کہ ساٹھ ہزاررو پے ہے، تو ہروارث کوکتنا حصہ ملے گا؟

|             | زير     | مت       |
|-------------|---------|----------|
| حقیقی بھائی | ال      | *        |
| باقى        | 1/3     | اصل جھے  |
| (0.666)     | (0.334) |          |
| 66.6%       | 33.4%   | فيصدى حص |

ا عصبہ بیٹے کا حصہ = 0.125 = 1 - 0.125 ع فیصدی حصہ معلوم کرنے کے لئے ہر صے کو 100 میں ضرب دیا گیا ہے۔

## ☆ ....انواع مخلفه کی مثالیں:

جیسا کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اس طریقہ کار میں نوع واحدیاا نواع مختلفہ وغیرہ کا کوئی فرق نہیں بیصرف قارئین کی دلچیسی کے لئے الگ الگ ذکر کئے جارہے ہیں۔ چنانچے ملاحظہ ہو:

#### مثال نمبر (1)

اسلم ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک حقیقی چیا جھوڑ کرفوت ہوگیا۔ اگرکل تر کہ کی مقدار ایک لا کھروپے ہے، تو ہروارث کا حصہ معلوم کریں؟

|              |      |           | سلم<br>مىتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1 12.        | بیٹی | ا<br>بيوى | *                                             |
| عصبه (بقایا) | 1/2  | 1/8       | اصل حصے:                                      |
| 0.375        | 0.5  | 0.125     |                                               |
| 37.5%        | 50%  | 12.5%     | فيصدي حصے:                                    |

ل چپاعصبكاحسه= مجموعهص-1 يس

مجموعة صف = 0.5+0.1250 = 0.5+0 لبذا يجا كاحصه = 0.625 م

# تقسیم ترکہ:

مثال نمبر (2) گل بالی دو بیٹیاں، والدہ ایک، بھائی اور ایک چپاچھوڑ کرفوت ہوا، اگرکل ترکہ کی مقدار ایک لا کھییں ہزارروپے ہے، تو ہروارث کا حصہ معلوم کریں؟

|        |             |          | گل بالی       |         |
|--------|-------------|----------|---------------|---------|
| يج.    | بھائی لے    | ماں      | ا<br>۲ بیٹیاں |         |
| محروم  | عصبه(بقایا) | 1/6      | 2/3           | اصل جھے |
| Χ      | (0.1667)    | (0.1667) | (0.6666)      |         |
| •••••• | 16.67%      | 16.67%   | 66.66%        | فيصدى   |

نے عصبہ کا حصہ: مجموعہ صص - 1 چنانچہ، مجموعہ صص : 0.1667 + 0.6666 = 0.167 = 0.167 = 0.167 = 0.167 = 0.167 = 0.167 = 0.167

ير تال : 120000 = 39960+39960+20040+20040 رويي

مثال تمبر (3) (جس میں یوتی محروم ہے)

مساة شكيله، زوج ، والده ، دوبيٹياں اورايك يوتی جھوڑ كرفوت ہوگئی۔اگركل تركه كي مقدارایک لا کهرویه بور و بروارث کوکتنا حصه ملے گا؟

|          |            |          | ~     | شكيل    |
|----------|------------|----------|-------|---------|
| 72.1     |            | د ما الم |       |         |
| پون      | <i>O</i> 6 | دوبينيال | سو ہر |         |
| محروم کے | 1/6        | 2/3      | 1/4   | اصل جھے |
| Χ        | 0.1666     | 0.6666   | 0.25  |         |

مجموعة عصص :0.1667+0.6667+0.25 = 0.1667 چونکه بہاں مجموعة صص "1" سے زیادہ ہے لہذا بیمسکلہ عائلہ ہے، چنانچیس ۹۳ برعول کے باب میں ملاحظ فرما کراس مثال کوخود حل کریں۔

إلى حاشيه الكلي صفح برملا حظه مو:

#### مثال نمبر (4) (جس میں ایک بیٹی کی وجہ سے پوتیاں سدس لے رہی ہیں)

مسماة شکیله، زوج ، والده ، ایک بیٹی اور دو پوتیاں جھوڑ کرفوت ہوگئی۔ اگرکل تر کہ کی مقدارایک لا کھرویے ہو، تو ہر وارث کوکتنا حصہ ملے گا؟

|              |        |     |      | شكيل    |
|--------------|--------|-----|------|---------|
|              |        | بدط |      |         |
| دو پوتیاں کے | ما ل   | بي  | شوهر |         |
| 1/6          | 1/6    | 1/2 | 1/4  | اصل جھے |
| 0.1667       | 0.1667 | 0.5 | 0.25 |         |

مجموعة عصص: 1.0834 = 0.1667+0.1667+0.5+0.25

چونکہ یہاں بھی مجموعہ حصص''1'' سے زیادہ ہے لہذا بیہ مسئلہ عائلہ ہے، چنانچے ص۹۳ پر عول کے باب میں ملاحظ فر ماکراس مثال کوخود حل کریں۔

(پیچیلے صفح کا حاشیہ) پوتی محروم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا نہ اولا دکا کل حصہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہے اور وہ بیٹیوں نے اکیلے لے لیا۔ ہاں ایسی صورت میں اگران کے ساتھ بھائی (میت کا پوتا) موجود ہے تو پھر بیٹیوں کے ٹلٹین کے بعد بقایا تر کہ میں پوتی بھائی کے ساتھ لی کر عصبہ بن جا کیں گے اور بقایا تر کہ میں 1:2 (پینی للذکر مثل حظ الانٹین) کے حساب سے حصہ لے کر (پوتی) محروم ہونے سے نے سکتی ہے۔ یا اگر میت کی بیٹی ایک ہے تو پھر پوتی بغیر بھائی (یعنی میت کے پوتی) کے مہا کہ میں میت کے بوتی کے اور بقایا ترکہ میں ہونے سے نے سکتی ہیں تک ملة للشلین (تا کہ ٹلٹین کی سمیل ہوجائے) چنا نچہ مثال نمبر 4 میں ایک بیٹی ہونے کی وجہ سے پوتی حصہ لے رہی ہے۔ جبکہ پوتے والی مثال نمبر 5 آگے آر ہی ہے۔ ایک بیٹی ہونے کی وجہ سے پوتی حصہ لے رہی ہے۔ جبکہ پوتے والی مثال نمبر 5 آگے آر ہی ہے۔ لیے بیٹی ہونے کی وجہ سے پوتی حصہ لے رہی ہے۔ جبکہ پوتے والی مثال نمبر 5 آگے آر ہی ہے۔ لیے بیاں بیٹی اور پوتیوں کے حصے (1/2 + 1/6) مل کر ثلثین (4/6) کی شمیل ہوگئی۔

#### مثال نمبر(5) (یہاں پوتے کی دجہ سے پوتی حصہ لے رہی ہے)

مسماة زامده، والده، ایک بهن، دوبیٹیاں، ایک بوتا اور دو بوتیاں جھوڑ کرفوت ہوگئ۔ اگرکل ترکہ کی مقدار ایک لا کھرویے ہو، توہر وارث کو کتنا حصہ ملے گا؟

|       |                       |                | اره             | مبت     |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|
| ٠,٠   | <br>پوتا لے دو پوتیاں | ا<br>دو بیٹیاں | ا<br>ا <i>ن</i> | *       |
| محروم | م عصبات               | 2/3            | 1/6             | اصل ھے  |
| Χ     | 0.1666                | 0.6667         | 0.1667          |         |
|       | 16.66%                | 66.67%         | 16.67%          | فيصدحصه |

ل مجموعة عص : 0.8334 = 0.6667 + 0.1667 چونكه يه مجموعه 1 سے كم ب البذا

بقایا مال عصبہ لیں گے۔ چنانچہ: عصبات کا حصہ: 0.1666 = 1-0.8334

صورت مذکورہ میں اگر بوتا نہ ہوتا تو بوتیاں محروم ہوجاتی جیسا کہ مثال نمبر 3 میں ہے۔ کیونکہ بنات کا حصہ (ثلثین) وہ لے چکی ہیں ،اور بوتیاں بنات کے زمرے میں داخل ہیں الہذا دو بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ان کا حصہ ختم ہوجاتا ہے۔ ہاں جب ان کے ساتھ ان کا بھائی یعنی میت کا بوتا شامل ہوگیا تو بنوت (یعنی ابن ہونے) کی بنیا دیر چونکہ بوتا خودعصبہ ہے لہذا اس کی وجہ سے بوتیاں بھی عصبہ بن گئیں۔ چنا نچہ اب بوتا بوتیاں 1:2 کی نسبت سے ذوکی الفروض کے بعد بقایا ترکہ کہی عصبہ بن گئیں۔ چنا نچہ اب کے حقد ارقر ارپائے۔ یعنی بوتے کو 2 جھے جبکہ ہر بوتی کو 1 حصہ ملے گاگیا کہ مجموعی طور پر دونوں بوتیاں مل کرایک بوتے کے برابر حصہ لیں گی۔ علاوہ ازیں فیصد معلوم کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اصل حصہ کو 100 میں ضرب دیدے۔

تقسيم تركه

# کل تر کے میں ہروارث کا حقیہ: (اصل حصہ × کل تر کہ

چنانچه:

والده کا حصه: 100000 = 100000 لوپ دوبیٹیوں کا حصه: 16670 = 100000x0.6667 روپ دوبیٹیوں کا حصه: 33335 = 100000X0.33335 روپ کہا بیٹی کا حصه: 33335 = 100000X0.33335 روپ دوسری بیٹی کا حصه: 100000X0.33335 و سات کا حصه: 100000X0.1666 = 100000X0.1666

عصبات کے جھے کو 4 پر تقسیم کر کے ایک بوتی کا حصہ نکل آئے گا جبکہ بوتے کواس کادگنامل جائے گا۔ چنانچہ:

پہلی پوتی کا حصہ: 4÷1660 = 41**65** روپے

دوسری پوتی کا حصہ: 4+6660 = 4165 روپے

پوتے کا حصہ: 2× 4165 = **8330** روپے

يرية تال :

**=** 8330+4165+4165+33335+33335+16670

100,000

آ کے چندمثالیں 'سراجی' صفح نمبر 23 اور 24 سے قال کر کے مل کی جارہی ہیں:

## مثال نمبر (6) (سراجی کی مثال بص:۲۳)

| -      | -            | 1            |                      | میتـــــ |
|--------|--------------|--------------|----------------------|----------|
|        | <u>1</u> 3.3 | 1<br>3دادیاں | ا<br>6بيٹيا <i>ں</i> |          |
| 1      | عصبه(بقایا)  | 1/6          | 2/3                  | اصل صے   |
|        | 0.1666       | 0.1667       | 0.6667               |          |
| ****** | 16.66%       | 16.67%       | 66.67%               | فیصدی ھے |

# تقسیم ترکه:

مثلاً مذکورہ بالامثال میں 100,000 (ایک لاکھ) روپے ترکہ ہے، توہر وارث کو کتنے روپے ملیں گے؟

#### چنانچە:

(۱) 6بيٹيوں کا حصہ: 100,000x0.6666 روپے

ا مجموعة اسے کم ہے، لہذابقایا 0.8334 - 0.1667 - 0.6667 چونکہ یہ مجموعہ اسے کم ہے، لہذابقایا ملاحصہ لیں گے۔ چنانچین عصبات کا حصہ: 0.1666 = 0.8334 علاوہ ازیں فیصدی حصہ معلوم کرنے کے لئے ہر صے کو 1000 میں ضرب دیا گیا ہے۔ مزیدا گر ہرفرد کا حصہ معلوم کرنا ہوتو گروپ کے کل حصے کو (چاہے ترکہ ہویا فیصدی حصہ ہو) اس کی تعداد پرتقسیم کرے، مثلاً بیٹیوں کے حصے کو 6 پرتقسیم کرے اس کو تقسیم ترکہ میں ملاحظ فرمالے۔

# (۲) **3** داد يول كا حصه: 0.1667 = 100,000 x0.1667 رويي تو....ايك دادى كا حصه: 3÷16670 = **5556.66** رويي

(٣) 3. پچپاؤل کا حصہ: 0.1667 = 100,000 x 0.1667 روپے تو...ایک پچپا کا حصہ: 3 ÷ 16670 = 5556.66 روپے

עַ 100,000 = 16670 + 16670 + 66660 : עַדֶּין ט

ال بیرای کی ہی مثال ہے آپ اسے سرای کے انداز میں حل کرتے ہوئے پہلے مسکدا سے بنائیں لاحت ماے السدس و الفلفین ، پھر بیٹیوں کو ا ، دادیوں اور پچاؤں کوایک ایک ، تو ہر جماعت پر کسر واقع ہور ہی ہے چنا نچہ بیٹیوں کے حصّوں اور رؤوس کے در میان تو افق باللث ہے تو یہاں ۱۳۰ اور آگے دادیوں اور پچاؤں کے حصص اور رؤوس کے در میان تباین تو ان کے رؤوس بھی ۱۳۳ الہذا اصل مسکد ۲ ، کو ۱ میں ضرب دے کر تھے ۱۸ سے بن جائے گی ۔ پھر ہر جماعت کے حصے نکا لنے کے لئے اس کے حصے کو مضر و بینی ۱۳ میں ضرب دینا تو تب صرف جماعت کے حصونکل آئیں گے۔ پھر مزید ہم دوارث کا حصہ اور اس پر متز اور کہ کی تقسیم جو سرا جی میں بیان کیا گیا ہے ، اس سے گزر کر ترکہ میں ہم وارث کا حصہ اور اس پر متز اور کہ کی تقسیم جو سرا جی میں بیان کیا گیا ہے ، اس سے گزر کر ترکہ میں ہم وارث کا حصہ نکالنا کتنے مراحل ہیں؟ اور یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ بنیا دی طور پر بیمسکد تقسیم ترکہ سمیت چندسط وں پر شمل ہے باقی پڑتال کے ذریعے کسی بھی عمل کو پر کھا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی پڑتال کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں اظمینان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی

#### مثال نمبر (7) (سراجی کی مثال ص: ۲۳)

|                  | <b>T</b>      |              | ميتــــــــ |
|------------------|---------------|--------------|-------------|
| ا<br><u>پ</u> 12 | ا<br>3 دادیاں | ا<br>4 زوجات |             |
| عصبه(بقایا) لے   | 1/6           | 1/4          | اصل جھے     |
| 0.5833           | 0.1667        | 0.25         |             |
| 58.33%           | 16.67%        | 25%          | فیصدی ھے    |

# تقسیم ترکه:

مثلاً مذکورہ بالامثال میں 100,000 (ایک لاکھ) روپے تر کہ ہے، تو ہروارث کو کتنے روپے ملیں گے۔

چنانچه

(۱) 4زوجات کا حصہ: 0.25x100,000 = 25,000 اوپے

ا مجموعة اسے کم ہے، لہذا بقایا 0.4167 = 0.1667 +0.25 چونکہ یہ مجموعہ اسے کم ہے، لہذا بقایا ملی عصبہ لیس گے۔ چنا نچہ: عصبات کا حصہ: 0.5833 = 0.4167 علاوہ ازیں فیصدی حصہ علوم کرنے کے لئے ہر صے کو 000 میں ضرب دیا گیا ہے۔ مزیدا گر ہر فرد کا حصہ معلوم کرنا ہوتو گروپ کے کل حصے کو (چاہے ترکہ ہویا فیصدی حصہ ہو) اس کی تعداد پر تقسیم کرے، مثلاً بیٹیوں کے حصے کو 6 پر تقسیم کرے اس کو تقسیم ترکہ میں ملاحظ فرما لے۔

(۲) 3 جدات کا حصہ : 3 ÷ 16,670 = 0.1667x100,000 روپے تو....1 جدہ کا حصّہ : 3 ÷ 16670 = **5556.66** روپے

(۳) 12 پچاؤں کا حصہ: 0.5833x100,000 = 58330 = 0.5833x100,000 روپے تو....1 پچا کا حصّہ: 12 ÷ 58330 = 58330 + 16670 + 25000 پر تال: 100,000 = 58330 + 16670 + 25000

ا یہ بھی سراجی کی مثال ہے، جس میں رابع (۱۲۷) اور سدس (۱۲۷) اکھے آنے سے اصل مسئلہ ا سے بینے گا۔ اصل مسئلے سے بیویوں کوس حصے ، دادیوں کو اور پچاؤں کو بقایا صصّے ۔ اب چونکہ ہر جماعت کے صص اور ان کے رؤوس کے درمیان نسبت تباین ہے (تباین کا مطلب یہ ہے کہ دواعد اد آپس میں کسی تیسر ے عدد پر شفق نہیں ہوتے بلکہ مکمل طور پر ایک دوسر سے کے متضاد ہوتے ہیں مثلاً اور ۲ کا جب تحلیل کیا جاتا ہے تو دونوں ۲ پر تقسیم ہوتے اور اس کے برعس سا اور ۷ کے درمیان ظاہر ہے کہ ایک دوسر سے سے تضاد ہوتے ہیں مثلاً ہے کہ ایک دوسر سے سے تضاد ہے لیعنی دونوں ما سوائے ایک اور اپنے عدد کے کسی تیسر سے عدد پر تقسیم ہوتے ۔ اور تباین کی صورت میں قاعدہ یہ وتا ہے کہ کل رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہوتا ہے ، یہ بات تو تب ہے جب کہ کسر ایک گروپ میں واقع ہوا ہوا ور اگر کسر دویا زیادہ گروپوں میں واقع ہوا ہوا ور اگر کسر دویا زیادہ گروپوں میں واقع ہوا ہوا ور اگر کسر دویا زیادہ گروپوں میں دو تع ہو جو بیا کہ مثال مذکور میں ہے تو اس کا پھر یہ ہوتا کہ اب مزیدان کے رؤوس کے درمیان نسبتیں دیکھنے ہوں گے جب یہاں دیکھا تو ان رؤوس کے درمیان تداخل ہے ) چنا نچے سب کے رؤوس

اب تداخل میں قاعدہ ہے کہ بڑے عدد کولیا جاتا ہے۔ لہذا، ۱۲ کوہی اصل مسئلے میں ضرب دے کر تھیجے ہے۔ اہدا، ۲۲ کی اس کے بعد ہر جماعت کے صفح یر) ہے۔ ایک اس کے بعد ہر جماعت کے صفح یر)

## مثال نمبر (8) (سراجی ص:۲۳، اورسراجی کاطرز ملاحظه موص: 163)

|     | 1           |           | T         | - 1      | ميت       |
|-----|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|     | <u>ķ</u> .6 | 15 دادیاں | 18 بيڻياں | 4 بيوياں |           |
|     | عصبہ لے     | 1/6       | 2/3       | 1/8      | اصل جھے   |
|     | 0.0416      | 0.1667    | 0.6667    | 0.125    |           |
| ••• | 4.16%       | 16.67%    | 66.67%    | 12.5%    | فيصدى حصي |

## تفسیم ترکه:

ہر فریق کے حصے کوکل تر کہ میں ضرب دیے تو اسی فریق کا حصہ نکل آئے گا آگے ہر فرد کا اگر معلوم کرنا ہوتو فریق کے حصے کو اسی فریق کے کل افراد پر تقسیم کرے۔ ہر فرد کا صبہ نکل آئے گا۔ تفصیل اگلے صفحے پر ملاحظہ ہو:

#### ( پچھلے صفح کابقیہ )

کے حصے بالتر تیب ۲۲،۳۲ اور ۸ منکل آئے۔ اب بیویوں کے 36/144، دادیوں کے 24/144 اور چیاؤں کے 84/144 آگئے اس کے بعد تقسیم کر کے ملاحظہ ہو:

آپ نے ملاحظہ کیا بالآخر سراجی کے ہی آخری بٹے کوختم کرکے، یا پھر فیصد نکال کروہی نتیجہ تو نکل آیا جسے ہم نے پہلی دولکیروں میں نکالا ہوا ہے۔

اسلام کا قانونِ وراثت تفسیم ترکه:

مثلاً مذكوره بالامثال ميں 160,000 (ايك لاكھ، ساٹھ ہزار) رويے تركہ ہے، توہروارٹ کو کتنے رویے ملیں گے؟

تركه مين مطلوبه حصه = (مسئله مين حصه X كل تركه)

چنانچه

تو.....1زوجه کا حصه = 4 ÷ 20,000 = 5000 رویے

(۲) 18 بيليول كاحصه: 106672 = 160,000X0.6667 رويي تو..... 1 بیٹی کا حصہ = 106672 ÷ 18 = **5926.22** رویے

(٣) 15 داديول كاحصه = 160,000 X 0.1667 وريي (٣) تو.....1 دادی کا حصہ = 15+26672 = 1778.133 روپے

(٣) ه يجاؤل كا حصه = 160,000 X 0.0416 = 6656 رويي تو....1 پيا کا حصہ = 6 ÷ 6656 = 1109.33 رويے برط تال:

**160,000** = 6656 +26672 + 106672 + 20000

## مثال نمبر 9 (سراجی ص:۲۲)

|     |              |         |           |          | ميتـــ                                |
|-----|--------------|---------|-----------|----------|---------------------------------------|
|     | <u>1</u> 2.7 | 6دادیاں | 10 بیٹیاں | 2 بيويال |                                       |
|     | عصب لے       | 1/6     | 2/3       | 1/8      | اصل جھے                               |
|     | 0.0416       | 0.1667  | 0.6667    | 0.125    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ••• | 4.16%        | 16.67%  | 66.67%    | 12.5%    | فيصدى حصي                             |

## تقسیم ترکه:

یہ توبالکل مثال نمبر 8 کی طرح ہے صرف فرق یہ ہے کہ رؤوس کی تعداد مختلف ہے اور اس کا ہمیں کوئی پروانہیں۔ بس اتنا ہوگا کہ بچھلی مثال میں اگر بیٹیوں کے حصے کو 18 پر تقسیم کرکے ہر فرد کا حصہ نکا لاتھا تو یہاں اسے 10 پر تقسیم کیا جائے گا کیونکہ بیٹیوں کی تعداد 10 ہے۔

چنانچہ ہرفریق کے حصے کوکل تر کہ میں ضرب دیے قواسی فریق کا حصہ نکل آئے گا آگے ہرفر د کا اگر معلوم کرنا ہوتو فریق کے حصے کواسی فریق کے کل افراد پر تقسیم کرے۔ ہر فر د کا حصّہ نکل آئے گا۔

ا مجموعة عصل: 0.9584 = 0.1667 + 0.6667 + 0.125 چونكه يه مجموعه 1 سے كم ہے، للمذابقايا عصبه كاہے چنانچه: عصبات كاحصه: 0.0416 = 1-0.9584

#### شال نمبر 10

|                |           |           |          | ميتـــ                                    |
|----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------|
| Ļ <b>2.</b> 12 | 16 دادیاں | 28 بیٹیاں | 4 بيوياں |                                           |
| عصبہ لے        | 1/6       | 2/3       | 1/8      | اصل جھے                                   |
| 0.0416         | 0.1667    | 0.6667    | 0.125    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 4.16%          | 16.67%    | 66.67%    | 12.5%    | فيصدى حصي                                 |

یہ مثال سراجی میں نہیں بلکہ اس کی شرح طرازی میں ص:۵ اپر تماثل ، توافق اور تداخل تیوں نسبتیں جمع کر کے قال کی گئی ہے یہ بات یا در ہے کہ سراجی وغیرہ میں مثالوں کا مقصد طلباء کو تمام نسبتوں کا مشق کرانا ہوتا ہے لہذاوہ مقصد اس بات سے حاصل ہوجاتا ہے کہ مثال بے شک وہی رہے گران میں ورثاء کی تعداد تبدیل ہوتی رہے کیونکہ ورثاء جو یہاں رؤس کہلاتے ہیں کی تبدیلی سے نسبتیں تبدیل ہوجاتی ہیں ، مگر ہمارے ہاں سب کا ایک ہی حل ہے کہ اول اصل حصوں کے بیٹے ختم کر دیا جائے ، اور بس اسی کوکل ترکے میں ضرب دے دیں تو وراثت تقسیم ہوجائے گی اور اگر ترکہ کی تقسیم مقصود نہ ہو ہو تو بیٹے ختم کر دیا جائے ، اور بس اسی کوکل ترکے میں ضرب دے دیں تو وراثت تقسیم ہوجائے گی اور اگر ترکہ کی تقسیم مقصود نہ ہو ہو تو بیٹے ختم کر نے کے بعد ہر حصے کو 100 میں ضرب دے کر ہرگر دیپ کا حصہ فیصد میں نکل آئے گا۔

ترکے کا یا پھر اسی کو اسی گر دیپ کے افراد پر تقسیم کر کے ہر وارث کا حصہ فیصد میں نکل آئے گا۔

تانچہ اسی مثال کو بھی بچھلی مثالوں کی طرح صل کر لیں ۔

#### (m) جب ورثاء صرف ذوى الفروض مول:

تیسری شم بیک کسی میت کے ور نا عصر ف ذوی الفروض ہول یعنی عصبہ کے طور پر
کوئی وارث موجود نہ ہو چنا نچ بھی بھی ان صور توں میں باپ آجا تا ہے گروہ ذوی الفرض
کی حیثیت سے اپنا حصہ لیتا ہے بہر کیف جب ور ناصر ف ذوی الفروض ہول تو مسئلہ کی
تین صور تیں بن سکتی ہیں۔ اول بیکہ ور ناء پر جھے پورے پورے اتر جا کیں۔ دوم بیکہ
ور ناء کے حصص کی تعداد ان کے مخر ج سے بڑھ جائے ، سوم بیکہ ذوی الفروض کو اپنے
مصد دینے کے بعد ابھی کچھڑ کہ باقی ہو ۔ فانی کا تعلق عول سے ہے نالث کا تعلق 'ر د' کے ساتھ ہے۔ البتہ کہالی صورت میں چونکہ جے مکمل ہوجاتی ہے لہذا اس میں کسی قسم کے
ماتھ ہے۔ البتہ کہالی صورت میں چونکہ جے مکمل ہوجاتی ہے لہذا اس میں کسی قسم کے
دوبدل کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ مثلاً : ایک شخص والدین اور دوبیٹیاں چھوڑ کرفوت ہوگیا
موجائے گا۔ سراجی کے طریقے پر : مسئلہ 6 سے بن جائے گا 4 جھے لڑکیوں کو اور ایک
ایک حصہ ماں باپ کول کرکل چھ جھے پورے ہوجا کیں گے ہمارے طریقے کے مطابق :

| ر الآلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيثيال)          |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| (0.1667)1/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (0.6666)2/3      | (0.1667)1/6       |  |
| <b>1</b> =0.1667+0.6666+0.1667: مجموعة من المنافعة ا |                  |                   |  |
| <b>100</b> = 16.67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % + 16.67% + 66. | يا فيصدي مين: %66 |  |

اگر مجموعہ حصص 1 سے زیادہ ہوتا، تو''عول'' ہوتا اورا گر کم ہوتا تو''رد' ہوتا۔ بیدونوں مستقل ابحاث ہیں لہٰذا انہیں آ گے الگ الگ فصلوں میں ذکر کئے جارہے ہیں۔

فصل سوم

# عول كابيان

کبھی ایباہوتا ہے کہ وار ثان کے حصص اصل مسئلے سے برا صح جاتے ہیں اور کبھی کم ہوجاتے ہیں۔ اول الذکر صورت میں ''عول'' کی ضرورت پراتی ہے جب کہ ثانی میں ''در'' کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے، کہ مثلاً ایک عورت کے ورثاء شوہر، والدہ اور دوحقیق بہنیں ہیں۔ ان کے بالتر تیب جھے 1/6،1/2 اور 2/3 بنتے ہیں۔ اب ہم اگر پورے ترکہ کو 6 حصوں میں تقسیم کرکے 1/2 (یعن 6 میں سے 8) بیں۔ اب ہم اگر پورے ترکہ کو 6 حصوں میں تقسیم کرکے 1/2 (یعن 6 میں سے 9) دوج کو جب کہ بنوں کو بھی دینا ہے، گرموں کا حصہ ابھی 2/3 رہتا ہے۔ گویا کہ 6 میں سے 4 بہنوں کو ابھی دینا ہے، گرصورت بالا میں صرف 2 حصے بیچ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر بہنوں کو بہلے دیں گرصورت بالا میں صرف 2 حصے بیچ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر بہنوں کو بہلے دیں گرصورت بالا میں صرف 2 حصے بیچ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر بہنوں کو بہلے دیں گ

لہذااسی حالت کو' عول' سے تعبیر کر کے طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے کہ اس کے کوپورا کرنے کے لئے کل جھے 8 بنائے جائیں گے اور پھر ان میں سے جس وارث کو جو حصہ دیا جائے گا وہ 6 کے حساب سے دیا جائے گا ۔ گویا کہ 3/6 کو 8/6، 1/6 کو 8/4، قرار دئے جائیں گے ۔ چنانچہ مثال مذکور عول سے پہلے اور عول کے بعد، دونوں ملاحظہ ہو:

|   |                   |           | ميتـــ  |
|---|-------------------|-----------|---------|
| ( | ا<br>روحیقی سہنیر | <br>شو ہر |         |
|   | 2/3               | 1/2       | اصل جھے |
|   | 4/6               | 3/6       | ŗ       |

چونکہ ان سب حصص کوجمع کر کے 8 بنتے ہیں ، لہٰذا اس کا مخر ج8 قرار دیا گیا۔

یعنی شوہر کا حصہ 1/2 ہے جو کہ 3/6 کے برابر ہے۔ لہٰذا اصلی طور پر شوہر کو پورے ترکہ

کے 6 حصے کر کے ان میں سے 3 ملنے چاہیئے ، مگر حصص کی زیادتی اور مخرج کی تنگی کی وجہ
سے عول کی ضرورت پڑ گئی جس کی وجہ سے شوہر کوتو حصّے وہی 3 ہی دئے جا کیں گے مگر

موں گے یہ 8 میں سے ۔ اور یہ 8 اس لئے کہا کہ ذوی الفروض کے جتنے حصے قرآن نے
صورت بالا میں مقرر فرمائے ہیں ان کی تعداد 8 بنتی ہے چنا نچہ اب صورت بالا میں عول
کے بعد جصے یوں گے:



#### بهاراطرز:

مذکورہ بالاطریقہ سراجی کا اختیار کردہ ہے، یعنی اول ''اصل مسئلہ'' معلوم کریں پھر اگرعول کی صورت ہے۔ تو اصل مسئلے سے مطلوبہ عدد تک عول کیا جائے جبیما کہ صورت مذکورہ میں 6 سے 8 تک عول کیا گیا ہے۔ جبکہ ہمارا طریقہ کچھ مختلف ہے اس میں

چونکہ ہرمسکہ ہم نے 1 سے یا پھر فیصدی کی صورت میں 100 سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جاننا پیروری ہوگا کہ مسکہ ''عاکلہ'' ہے یا نہیں؟ اور اس کی آسان پہچان ہمارے طریقہ میں بیرے کہ '' مجموعہ صصن' اگر'' 1'' سے یا پھر'' فیصدی'' کی صورت میں میں 100 سے زیادہ ہوتو سمجھو کہ مسکلہ میں ''عول'' کی ضرورت ہے۔

جب بیہ بات یقینی طور پر معلوم ہوجائے کہ مسکلہ 'عاکلہ' ہے یعنی اس میں 'عول' کی ضرورت ہوگی تو مندرجہ زیل قاعدہ کے مطابق ہر گروپ یا ہر وارث کا حصہ نکالیں تو یہ اسی گروپ یا اسی وارث کاعول کے بعد حصہ ہوگا۔اور یہ بات یا در ہے کہ عول کی صورت میں کسی وارث کا اصل حصّہ وہی ہوتا ہے جوعول کے بعد نکل آئے۔وہ حصّہ ہر گرنہیں ہوتا جوعول سے پہلے بوٹ یا اعشاریوں کی صورت میں لکھا ہوتا ہے۔

اصل حصة بل العول وارث كاهسته بعدالعول = \_\_\_\_\_\_(1) مجموعه صص

ا گلے صفحے پر مثالیں ملاحظہ ہوں۔ہم کوشش کریں گے کہان مثالوں کوتر جیجے دیں جنہیں سراجی میں دے کرحل کی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہاں بے کی نشان تقسیم کوظا ہر کرتی ہے یعنی عول سے پہلے کسی دارث کے اصل جھے کو مجموعہ حصص پرتقسیم کیا جائے تو اسی دارث کا حقیقی حصہ بعد العول نکل آئے گا۔ باقی فارمولہ کس طرح بنا؟ ریاضی جانبے دالے جانتے ہیں مگر پھر بھی کتاب کے آخر میں اسکی وضاحت درج کی جائے گی۔

# مثال نمبر 1

ا کرم خان ایک بیوی دو بہنیں اور ایک والدہ چھوڑ کرفوت ہوا اگر کل ترکہ کی مقدار ایک لا کھرویے ہے تو ور ثاءکو کتنا کتنا مال ملے گا؟

|       |              |            |           | ميتـــ     |
|-------|--------------|------------|-----------|------------|
|       | !<br>2 بهبیں | ا<br>والده | ا<br>بیوی |            |
|       | 2/3          | 1/6        | 1/4       | اصل ھے     |
|       | 0.6667       | 0.1667     | 0.25      |            |
| ••••• | 0.6667       | 0.1667     | 0.25      | ••••••     |
|       | 1.0834       | 1.0834     | 1.0834    | عول کے بعد |
|       | =0.6154      | =0.1538    | = 0.2308  | هے: ل      |
|       | 61.54%       | 15.38%     | 23.08%    | فيصدى حص   |

تفسیم ترکه: ترکه میں وارث کاحقه: مسئلے میں حقه × کل ترکه

(۱) زوجه کاتر که میل حصه: 100000X0.2308 = **23,080** رویی

(٢) والده كاتركمين حصه: 100000X0.1538 و 15,380 و ي

(۳) تركه مين 2 بهنول كاحصه: 61540= 100000X0.6154 رويي

1 بهن کا حصہ: 2 ÷ 61540 = 30775 روپے

1.0834 = 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.6667 + 0.25 = يونكه مجموعه ثاني مجموع ثاني مجموع ثاني مجموعه ثاني مجموعه ثاني

مسّله منبرید: (سراجی ۲۰۰۰)

اسلم خان فوت ہوا جس کے ورثا ایک بیوی، دو بیٹیاں اور والدین (ماں ،باپ) پیچھے رہ گئے۔اگر کل ترکہ ایک لاکھ (100000) روپے ہے تو یہ معلوم کرے کہ ہر وارث کو کتنا حصہ ملے گا؟

|            |          |              |            | مىت        |
|------------|----------|--------------|------------|------------|
| ا <i>ن</i> | <br>  با | <br>2 بیٹیاں | <br>1 زوجہ | *          |
| 1/6        | 1/6      | 2/3          | 1/8        | اصل جھے    |
| 0.1667     | 0.1667   | 0.6667       | 0.125      |            |
| 0.1667     | 0.1667   | 0.6667       | 0.125      |            |
| 1.125      | 1.125    | 1.125        | 1.125      | عول کے بعد |
| =0.1482    | =0.1482  | =0.5925      | =0.1111    | ھے لے      |
| 14.82%     | 14.42%   | 59.25%       | 11.11%     | فيصدى حصے  |

تقسيم تركه الكلف صفح يرملا حظه مو:

ال كل صص كا مجموعه: 1.125 = 0.3334+0.6667+0.125 = 0.3334+0.6667 مي بره صربها مي البذاعول ضرورى ہے۔

چونكه مجموعه صص "1" سے بره صدر ہا ہے البذاعول ضرورى ہے۔

چنانچ جصد بعد العول = مجموعه صص

(۱) تر كه مين زوجه كا حصه: 100,000 ÷ 11111 = 11110 روي

(۲) تر كه مين دونون بيٹيون كاحصة:100,000×5925=59250 رويے جبكه هر بهن كا حصه: 2÷59250 = **29625** رويي

(٣) تركه مين والدكاحصة: 100,000×1482 0=1482 رويي

(٣) تركه مين والده كاحقه: 100,000×1482 = 14820 رويي

يرط تال:

**100,000** = 14820+14820+29625+29625+11110

# مثال نمبر 3

رشید فوت ہوا جس کے ورثا ایک بیوی، والدہ دوعلاتی (باپ شریک) بہنیں اور دو اخیافی (باپ شریک) بہنیں اور دو اخیافی (ماں شریک) بہنیں بیچھےرہ گئیں۔اگر کل تر کہ ایک لاکھ (10000) روپے ہے تو یہ معلوم کرے کہ ہروارث کو کتنا حصہ ملے گا؟

|                 |                | <del></del>   |        | _      | ميتــــ |
|-----------------|----------------|---------------|--------|--------|---------|
| ا<br>بیٹا کا فر | 2اخيافي تبهنيں | 2علاتی تبہنیں | ا ماں  | بیوی   |         |
| Χ               | 1/3            | 2/3           | 1/6    | 1/4    | اصل جھے |
| محروم           | 0.3333         | 0.6667        | 0.1667 | 0.25   |         |
| ***********     | 0.3333         | 0.6667        | 0.1667 | 0.25   | عول کے  |
|                 | 1.4167         | 1.4167        | 1.4167 | 1.4167 | بعدهے   |
|                 | 0.2353         | 0.4706        | 0.1177 | 0.1764 | 1       |
|                 | 23.53%         | 47.06%        | 11.77% | 17.64% | فصدھے   |

تقسيم تركه الكلي صفحه برملا حظه مو:

1.4167 =0.3333+0.6667+0.1667+0.25: كالم صحص كالمجموعة عن 1.4167 =0.3333+0.6667+0.1667+0.25 عن 1.4167 =0.3333+0.6667+0.1667+0.25 عن 1.4167 = الم يتار العول عن العول

(۱) کل ترکه میں زوجہ کا حصہ:

: 17640 = 0.1764X100000 روييے

(۲) کل ترکه میں ماں کا حصہ

= 0.1177 X 100000: المراجي = 0.1177 دويي

(۳) کل تر که میں علاقی بہنوں کا حصہ:

47060=0.4706X100000:

برایک بهن کا حصہ: 2÷47060 = 23530 رویے

(۴) احيافي بهن بهائيول كاحصه:

23530 =0.2353X100000:

براحيا في بهن كاحصه: 2 ÷ 23530 = 11765 روي

يرط تال:

100,000 = 23530+47060+11770+17640

## رد کابیان

ردعول کی ضد (برعکس) ہے تفصیل اس کی بیہ ہے کہ ذوی الفروض کو اپنے مقرر جھے دینے کے بعد کچھ حصہ اگر ہاقی نیج جائے ،تو اسے دوبارہ ذوی الفروض نسبی میں انہی کے حصص کی نسبت سے تقسیم کرنا پڑتا ہے،اوراسے اصطلاح میں ''رد'' کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ور ثاء کے حصمعتر وہ ہو نگے جو ' بعد الرد' ہوں۔ یہاں دوباتوں کا خیال ضروری ہے: 1۔ "رد" صرف ذوی الفروض نسبی پر ہوسکتا ہے لہذا زوجین ذوی الفروض ہونے کے ماوجود ' رو' سے ستنی ہوں گے، کیونکہ بہذوی الفروض سببی ہیں۔ 2\_ دوسری بات به که عصبات کی صورت مین "رد" قطعاً نہیں ہوسکتا۔ اس کے دوقاعد بے مندرجہ ذبل ہیں:

قاعده(2).....وارث كاحصه بعدالر» د:

# مسکه رد کی پیچان:

میت کی لکیر کے تحت ہروار شاوراس کا مقرر حصة تحریر کرنے کے بعدد یکھا جائے۔
کہ ورثاء میں عصبہ موجود ہے کہ بیں ؟ اگر عصبہ موجود ہیں ، پھر تو '' رد'' کا سوال ہی نہیں
پیدا ہوتا ۔ اورا گر عصبہ نہیں موجود تو دیکھا جائے گا کہ ان حصص کا مجموعہ کیا ہے؟ اگر 1
پیدا ہوتا ۔ اورا گر عصبہ نہیں موجود تو دیکھا جائے گا کہ ان حصص کا مجموعہ کیا ہے؟ اگر 1
پیدا ہوتا ۔ اورا گر عصبہ نہیں موسکتا اور اگر مجموعہ حصص 1 سے کم ہے تو اس کا
مطلب بیہ ہے کہ اس مسئلے میں '' رد'' کی ضرورت پڑے گی۔

اس کی چارشمیں بنتی ہیں وجہ حصریہ ہے کہ زوجین (میاں بیوی) میں سے کوئی ہوگایا نہیں؟ پھر ہر دوصورت میں جنس واحد ہوگایا متعد داسی طرح یہ چارصورتیں بن گئیں۔

(1)

#### ورثاءمين احدالز وجين نههو

الیی میت کهاس کے ورثاء میں میاں ہیوی میں سے کوئی موجود نہ ہویا تو اس میت نے شاد ہی نہیں کی تھی اور یا شادی تو کی تھی مگر اس کا جوڑ ااس سے پہلے و فات پاچکا تھا۔ ورثاء دوشم کے ہوں گے(۱) جنس واحد (۲) اجناس متعدد

## حبس واحد:

میت کے ورثاءایک ہی جنس کے ہوں بعنی سب کے حصص ایک قسم کے ہوں بےشک ان کی تعدا دزیا دہ ہوں ،اور میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو، ذیل کی مثالیں ملاحظہ ہوں: مثال نمبر (1): ایک شخص فوت ہواجس کے ورثاصر ف تین بیٹیاں رہ گئیں اس صورت میں مسکہ بیہ ہوگا کہ تر کہ کوکل ور ثاء پر بر ابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ تین کی صورت میں تین براور جاریا یا نچ کی صورت میں جاریا یا نچ برتقسیم کیا جائے گا مثلاً:

| <u>ا</u> | <u>ا</u><br>بر | ا<br>برط |  |
|----------|----------------|----------|--|
| بيي      | بيبي           | بيي      |  |
| 1/3      | 1/3            | 1/3      |  |

| بهن | بهن<br>آ | مهن ا | بهن | بهن |
|-----|----------|-------|-----|-----|
| 1/5 | 1/5      | 1/5   | 1/5 | 1/5 |

چونکہ کتاب طفدا میں مسائل کی تخریج "1" سے کی گئی ہے لہذا فدکورہ بالاصور توں میں بھی جھے 1 سے نکا لے گئے ہیں۔ ترکہ کی صورت میں 1 کی جگہ ترکہ کی مقدار لکھ کر تقسیم کر بے قوہروارث کا حصر ترکہ میں نکل آئے گا۔ ل

ا نین کورہ بالاصورتوں میں اگر کوئی عصبہ موجود ہوتا تو ان سب بیٹیوں یا بہنوں کو 2/3 ماتا جسے ان سب کے درمیان تفسیم کیاجا تا اور جو 1/3 بچتاوہ عصبات کو دیا جاتا ، مگریہاں چونکہ عصبہ کوئی نہیں لہذا 2/3 کے بعد باقی 1/3 بھی انہی کو دیا گیا ، جسے اصطلاح میں ''رد'' کہا جاتا ہے ۔ مگر یہاں چونکہ سب ورثاء کا تعلق جنس واحد سے ہے یعنی ان سب کے حصے برابر ہیں ، لہذا اسی صورت یہاں چونکہ سب ورثاء کا تعلق جنس واحد سے ہے یعنی ان سب کے حصے برابر ہیں ، لہذا اسی صورت میں سارا ترکہ ان سب ذوی الفروض کے درمیان برابر تفسیم کیا گیا۔ یہ بات یا رہے کہ مسکلہ ردیہ میں بیان کئے ترکہ میں وارث کا حصہ وہی معتبر ہوگا جو''رد'' کے بعد نکلا ہو۔ رد کے مسائل اپنے مقام میں بیان کئے جائیں گے۔

#### اجناس متعدد:

اس کا مطلب بیہ ہے کہ تعد دِور ثاء کے ساتھ ساتھ ان کے صص بھی مختلف ہوں جیا ہے ان صص کا تعلق ایک نوع لیے سے ہویا دونوں کے ساتھ مثلاً:

مثال نمبر (2): (جس میں نصف اور سدس جمع ہوں)

ایک شخص فوت ہوااس کے ور ثامیں سے ایک بیٹی اور ایک پوتی رہ گئی۔اگرتر کہ کی مقدارایک لا کھرویے ( 100000 ) ہے تو ور ثاکا الگ الگ حصہ کیا ہوگا؟



مجموعة عص : 0.1667+0.5 = 0.1667

چونکہ مجموعہ مصص"1" سے کم ہے اور عصبہ بھی کوئی نہیں لہذا بہاں''رد'' کیاجائے گا۔ اگلے صفحے پر ملاحظہ ہو:

ا : نوع کی تفصیل میہ ہے کہ قرآن پاک میں فدکور کل حصوں کو دوا نواع میں تفسیم کئے گئے ہیں۔

نوع اول: فصف، رابع، ثمن (آسانی کے طور پر یوں سمجھے کہ جن کامخرج ۲ پر تفسیم ہوتا ہو)

نوع دوم : ثلثان ، ثلث ، سدس (لیعنی جن کامخرج سر پر تفسیم ہوتا ہو)

سوز ریج بحث موضوع میں جھے متعدد ہوکرایک دوسر سے مختلف ہوں، جیا ہے نوع اول کے ہوں یا

دوم کے ہوں یا دونوں کے ختلط (لیعنی بعض نوع اول کے اور بعض نوع دام کے ) ہوں۔

| - | +         |           | ميتـــ          |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| I | ا<br>پوتی | ا<br>بیٹی |                 |
|   | 1/6       | 1/2       | اصل جھے:        |
|   | 0.1667    | 0.5       |                 |
|   | 0.1667    | 0.5       | •               |
|   | 0.6667    | 0.6667    |                 |
|   | = 0.25    | = 0.75    | حصے بعد الرد لے |
|   | 25%       | 75%       | فیصدی حصے       |

# تقسیم ترکه: اورا گرنز که معلوم بوتو:

کل تر که میں حصہ: مسئلہ میں حصہ بعدالرد X کل تر کہ

(۱) بیٹی کا حصہ: 0.75X100000 = **75000** روپیے

(2) پوتی کا حصہ: 0.25X100000 = **25000** روپے

يرط تال: 100,000 = 25000+75000 رويے

# مثال نمبر (3) جس میں نصف اور دوسدس ہوں)

ایک شخص فوت ہوااس کے ور ٹامیں سے ایک بیٹی ، ایک پوتی اور ماں رہ گئے۔ اگر ترکہ کی مقدارایک لا کھرویے ( 100000 ) ہوتو ور ٹاکا الگ الگ حصہ کیا ہوگا؟

| 3      | -      |        | ميت         |
|--------|--------|--------|-------------|
| ال     | پونتی  | بيني   |             |
| 1/6    | 1/6    | 1/2    | اصل حصے     |
| 0.1667 | 0.1667 | 0.5    |             |
| 0.1667 | 0.1667 | 0.5    | حصے بعدالرد |
| 0.8334 | 0.8334 | 0.8334 | (1)         |
| = 0.20 | = 0.20 | = 0.60 | (1)         |
| 20%    | 20%    | 60%    | فصدی حصے    |

تقسیم ترکه: کل ترکه میں حصہ: (بعد الردمسکلہ میں حصہ X کل ترکه)

(۱) بیٹی کا حصہ: 0.60X100000 = **60000** رویے

(2) پوتی کا حصہ: 0.20X100000 = **20000** روپے

(3)والده كاحصه: 0.20X10000 = **20000** رويي

(1) مجموعة عصص: 0.1667 + 0.1667 + 0.5 عموعة عصص: 10.8334 = 0.1667 + 0.1667 + 0.5 جونکه مجموعة عصص: "1" سے کم ہے اور عصبہ بھی کوئی نہیں لہذا بیاں قاعدہ نمبر 1 کا اطلاق ہوگا۔ علاوہ ازیں اس میں احد الزوجین موجوز نہیں لہذا یہاں قاعدہ نمبر 1 کا اطلاق ہوگا۔

جس میں ثلث اور سدس جمع ہول ،اور تر کہایک لاکھ (100000)روپے ہے۔

|      |            |                       | میتــــــ   |
|------|------------|-----------------------|-------------|
|      | ا<br>والده | ا<br>اخیافی بہن بھائی |             |
|      | 1/6        | 1/3                   | اصل ھے      |
| •••• | 0.1666     | 0.3334                | •           |
|      | 0.1666     | 0.3334                | بعدالر دحصے |
|      | 0.5        | 0.5                   |             |
|      | =0.3332    | = 0.6668              | (1)         |
|      | 33.32%     | 66.68%                | فیصدی ھے    |

<sup>(</sup>١) مجموعة عص : 0.1664 + 0.3334 = 0.5 چونکه مجموعة عص "1" سے کم ہےاوراحدالزوجین موجو ذہبیں لہذا یہاں بھی قاعد ہنبر 1 کااطلاق ہوگا۔

#### مثال نمبر (5):

جس میں نصف اور ثلث جمع ہول ، اور تر کہ ایک لاکھ (100000)روپے ہے۔

| -             |            | ميتــــ    |
|---------------|------------|------------|
| ا             | حقیقی بہن  |            |
| 1/3           | 1/2        | اصل حصے    |
| (0.3334)      | (0.5)      | •••••      |
| 0.3334/0.8334 | 0.5/0.8334 | ھے بعدالرد |
| =0.40         | = 0.60     | (1)        |
| 40%           | 60%        | فيصدي حصي  |

# تقسیم ترکه:

تر کے میں وارث کا حصہ : (مسئلے میں حصہ بعد الرد X کل تر کہ)

(۱) حقیقی بهن کا حصه: 0.60 × 0.000 = 100,000 رویے

(۲) والده كا حصه: 0.40 × 000,000 = 40,00 رويے

(1) مجموعة مصص: 0.5 +0.3334 = 0.3334 = 0.5 چونکه مجموعة مصص" 1" سے کم ہے اور احد الزوجین موجوز نہیں لہذا یہاں بھی قاعد ہنبر 1 کا اطلاق ہوگا۔

### مثال نمبر (6): جب مسئله میں دوثلث (ثلثان) اور ایک سدس جمع ہوں۔

|                     | <u>_</u>            | <b>.</b> 0 |
|---------------------|---------------------|------------|
| مان                 | ٢ بيڻياں            | 0          |
| 1/6                 | 2/3                 | اصل حصے    |
| (0.1666)            | (0.6667)            | (1)        |
| 0.1666              | 0.6667              | اصل اور    |
| 0.8333              | 0.8333              | فيصدي حصي  |
| = <b>0.20</b> ½ 20% | = <b>0.80</b> ½ 80% | بعدالرد    |

# تقسیم تر که

# ترکے میں وارث کا حصہ: (مسئلے میں حصہ X کل ترکیہ)

<sup>(</sup>۱) مجموعة صص : 0.8333 = 0.1666 + 0.6667, چونكه مجموعة صص "1" يسيم م بي اورا حد الزوجين موجوزيين البذايها ل بھي قاعد هنبر 1 كااطلاق ہوگا۔

(٢)

#### مع احدالزوجين

کسی میت کے ورثاء میں سے عصبات تو کوئی نہ ہوں مگران میں ذوی الفروض نسبی کے ساتھ ذوی الفروض سببی (احدالزوجین لیعنی میاں بیوی میں سے) بھی موجو ہو۔اس کے لئے قاعدہ نمبر 2 کواستعال کیاجائے گا۔

قاعده(2)

حصة بل الرّد X ما بقى من احد الزوجين وارث كا حصه بعد الرّد: من يرعيبهم كے كل حصص كا مجموعه

اس قتم کے "مسائل رد" کے حل کے لئے 3 چیز وں کا معلوم کرنا ضروری ہے:

(1) کسی وارث کا اصل حصہ جس کا وہ شرعی طور پر ستحق ہے مثلاً نصف، ربع ثلث وغیرہ.

(2) ذوی الفروض میں ہے'' ماہتی من احد الزوجین'' اس کا مطلب یہ ہے کہ احد الزوجین کا حصہ "1" ہے منفی کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی صورت میں بیوی کا حصہ ربع (1/4 لیعنی کا حصہ ربع کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی صورت میں بیوی کا حصہ ربع (1/4 لیعنی کا حصہ ربع کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی صورت میں بیوی کا حصہ ربع (0.25 لیعنی کے حصص کا مجموعہ حصہ کا مجموعہ اس سے مرادان ذوی الفروض کے صصص کا مجموعہ جن پر دد کیا جاتا ہو بالفاظ دیگر ان سے مراد ذوی الفروض نسبی ہیں یا مراد یہ کہ زوجین کے علاوہ باقی سارے ذوی الفروض ان میں شامل ہیں۔

چنانچہان تینوں امور کومعلوم کرکے مذکورہ بالا قاعدہ (فارمولہ) میں درج کرنے کے بعد جب حسانی عمل سے گزر جائے تونتیجہ ً وارث کا حصہ (بعد الرد) حاصل ہوجائے گا۔

#### مثال نمبر (1):

سلیم فوت ہوااور پیچھےایک ہیوی، 4 جدات اور 6اخیافی بہنیں بحثیت ورثاءرہ گئے۔اگرکل تر کہایک لاکھ (100000) روپے ہوتو ہروارث کا حصہ معلوم کریں۔

| 1 N.Y.          |           |        | ميتــــــ    |
|-----------------|-----------|--------|--------------|
| <br>اخوات لام 6 | <br>جدات4 | زوجه   |              |
| 1/3             | 1/6       | 1/4    | اصل صے       |
| (0.3334)        | (0.1667)  | (0.25) |              |
| 0.5             | 0.25      |        | حصے بعد الرد |
| 50%             | 25%       | 25%    | فيصدى حصے    |

#### تقصيل:

0.750 = 0.3334 + 0.1667 + 0.25 کل حص کا مجموعہ: 0.750 = 0.3334 + 0.1667 + 0.25 چونکہ مجموعہ حصص "1" ہے کہ ہے اور عصبہ بھی کوئی نہیں للہذا بیصورت ' رد'' کی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں احدالز وجین موجود ہے للہذا یہاں قاعدہ نمبر 2 کا اطلاق ہوگا۔

وارث كا حصه بعدالرّ د:  $\left(\frac{-2}{-2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 

امورثلاثه میں سے:

(۱) لعني ' حصة بل الررد' تواوير معلوم مو گيابا قي ۲ درجه ذيل بين:

(۲) من يو د عليهم كے صف كامجموعہ =

0.50 = 0.3334 + 0.1667:

(0.75) = 1 - 0.25: (m)

چونکہ زوجہ پر ردنہیں ہوسکتا لہذا زوجہ کا وہی حصہ ہوگا جواسے پہلے ملاہے یہاں زوجہ کے علاوه پرردکر کے ان کوحصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ قاعدہ مذکورہ کی بنایر:

25%  $= \frac{0.75 \times 0.16667}{0.50} = 0.25 = \frac{0.75 \times 0.16667}{0.50}$ 

50% يا  $0.5 = \frac{0.75 \times 0.3334}{0.50}$  يا 0.5 = 0.50

#### تقسیم ترکه:

(۱) 4داديول كاحصه: 0.25 × 100000 × 100000 رويے

للنداہرایک دادی کا حصہ :4/2500 : 12500 رویے

(2) 6اخيافي بهن بھايۇل كاحصە: 100000 X0.5 رويے

للنزابرايك بهن بھائى كاحصە: 6/0000 = 8333.333 روپي

(3) زوجه کا حصه: 100000 × 0,25 = 25000 دويے

|               |              | - r-        | مىتـــ      |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| ا<br>دادیال 6 | ا<br>بیٹیاں9 | ا<br>زوجات4 | •           |
| 1/6           | 2/3          | 1/8         | اصل جھے     |
| (0.1667)      | (0.6667)     | (0.125)     |             |
| 17.5          | 0.70         | ,           | حصے بعدالرد |
| 17.5%         | 70%          | 12.5%       | فيصدى حصے   |

كل خصص كالمجموعه: 0.1667+0.6667+0.125 چونکہ مجموعہ حصص "1" سے کم ہے اور عصبہ بھی کوئی نہیں لہذا بیصورت' 'رد' کی

ہے۔علاوہ ازیں اس میں احد الزوجین موجود ہے لہذایہاں قاعدہ نمبر 2 (ص: ۹۰۱) کا

ارث كا حصه بعدالرّ و: (حصه بل الرّ و X ما بقى من احدالزوجين من احدالروجين من احدالروجين من احدالروجين من احدالروجين المورثلا ثه ميں سے پہلا:

- (۱) لعني ' حصة بل الرر ذ' تواوير معلوم هو گياباقي ۲ درجه ذيل بين:
- 0.8334 = 0.166 + 0.667 من پردلیھم کے صف کا مجموعہ: (r)
  - 0.875 = 1 0.125 : الم من احد الزوجين : (m)

چونکہ زوجہ پررذہیں ہوسکتا لہذا زوجہ کا وہی حصہ ہوگا جواسے پہلے ملاہے یہاں زوجہ کے علاوہ پرردکرکےان کوحصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ:

9.بيٹيوں کا حصہ بعد الرّ د: 
$$\frac{0.875 \times 0.6667}{0.8334}$$
 = 0.70 یا %0.70

17.5% ي 17.5 = 
$$\frac{0.875 \times 0.1667}{0.8334}$$
 ي 17.5% ي 6

# تقسیم ترکه:

(1) 4 بيويوں کا حصہ: 0.125 × 0.0000 × 0.125 روپے ہر بيوى کا حصہ: 12500/4 = **3125** روپيے

9 (2) و بیٹیوں کا حصہ: 0.70 X 0.70 = 00000 روپے ہربیٹی کا حصہ: 9/777.8 =700009 روپے

(3) 6 دادیوں کا حصہ: 100000 × 0.175 = 17500 و پے 2916.7 = 17500/6 روپے

ير تال: 100,000 = 17500+70000+12500 روي

فصل ينجم

#### مقاسمة الحد

(۱) سب سے پہلے یہ بات ذہن شین فرمالیجئے گا کہ میراث کی کتابوں میں بالخصوص سراجی میں مقاسمۃ الجد کی بحث بنیادی طور پر حضرت زید بن ثابت ﷺ کے مسلک کی تو ضیح ہے۔جس کے روسے''جد'' قائم مقام باپ کے نہیں (جس سے بنوالاعیان والعلات مجوب ہوجاتے ہیں) بلکہاس کے ساتھ بنوالاعیان والعلات با قاعدہ طور پروراثت کے مستحق ہوتے ہیں،اوراسے(بعنی جدکو)ایک بھائی کے برابرعصبرقر اردے دیا گیاہے چنانچدانہی ابحاث کوسراجی وغیرہ میں''مقاسمۃ الجد''کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اصولی طور پراسی بحث کوہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ' جد' احناف کے نز دیکمثل' باپ' کے ہوتا ہے بشرط بیکہ باپ موجود نہ ہو۔اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں ذوی الفروض کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ لہذا حنفی ہونے کی حیثیت سے جب ہم الیں صورت حال سے دو چار ہوں گے جبیبا کہ یہاں ذکر کیا جاریا ہے تو ہم مقاسمة الجد جیسی تفصیلی ابحاث میں پڑے بغیر'' جد'' کوشل اب قرار دے کراس کی وجہ سے تمام بنو الاعیان اور بنوالعلات (لعین تمام بهن بھائی)وراثت ہے محروم قرار دیں گے۔ (٣) مگریہاں مقاسمۃ الجد کی بحث تحریر کرنے کی منشاء یہ ہے کہ چونکہ مدارس اسلامیہ کے طلباء سراجی میں اس باب کو بڑھتے ہیں تو مناسب معلوم ہوا ایک مختصرا نداز میں محض ایک علمی استفادے کی خاطر طلباء کرام کے لئے اسے قل کیا جائے۔

#### مقاسمت كامطلب:

مقاسمت کا مطلب ہے کہ بنوالاعیان والعلات کے ساتھ داداکوایک بھائی کے مثل قر اردیا جائے اور اس کے مطابق اس کوتر کہ میں سے حصہ دیا جائے۔ جد کے حوالے اور اس کے مطابق اس کوتر کہ میں سے حصہ دیا جائے۔ جد کے حوالے سے یہاں بنیادی طور پر دوصور تیں بنتی ہیں ۔ایک بیہ کہ ورثامیں سے اس کے ساتھ بنوالاعیان والعلات کے علاوہ دیگر ذوی الفروض شامل نہ ہوں دوسری بیہ کہ جدکے ساتھ کہ بنوالاعیان والعلات کے علاوہ دیگر ذوی الفروض بھی موجود ہوں۔

## (۱) بنوالاعیان والعلات کےعلاوہ دیگر ذوی الفروض نہ ہوں:

جب کسی میت کے ورثامیں سے جداور بنوالاعیان والعلات کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو، تواس صورت میں افسے ل الامرین کواختیار کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب بہ ہے کہ ثلث الکل یا مقاسمت میں سے جوصورت جد کے لئے مفید ہوا ہے اختیار کیا جائے گا۔

میں بیو نے ہوئے بعض صورتوں میں ہوتے ہوئے بعض صورتوں میں بنو العلات وارث نہیں ہوتے اور بعض صورتوں میں ہوتے ہیں۔علاقی بہنوں کے حالات میں بید مسئلہ گزر چکا ہے۔ خیر بنوالعلات وارث ہوں یا نہ ہوں مگر دادا کا حصہ کم کردیئے میں بید مسئلہ گزر چکا ہے۔ خیر بنوالعلات وارث ہوں یا نہ ہوں مگر دادا کا حصہ کم کردیئے کے لئے (مقاسمت میں) ان کو بھی شار کیا جائے گا۔اور جب رؤس کے مطابق مسئلہ بنا کر دادا کواس کا حصہ (مثل ایک بھائی یا دو بہنوں کے) دیا جائے۔تو اسی صورت میں بنوالعلات محروم ہوکرنکل جائیں گے اور باقی مال بنوالاعیان کا ہوجائے گالیکن جب عینی صرف ایک بہن ہوتو اس صورت میں دادا اور حقیقی بہن کو اپنا اپناحصہ دینے کے بعد جو

مال نج جائے گاوہی مال بنوالعلات کودیا جائے گا۔مثال ذیل ملاحظہ ہو:

(i) مثلاً ور ثامیں سے ایک دادا، ایک حقیقی بہن اور دوعلاتی بہنیں ہیں۔ اس صورت میں جد کے لئے ثلث سے مقاسمت بہتر ہے (۱) تفصیل اس کی یہ ہے کہ دادامثل ابھائی (یعنی دو بہنوں کے برابر) ہے، آگے مزید 3 بہنیں تو اسی طرح کل جے 5 بن گئے۔ اب مقاسمت کی بنیا دیر دادا کو دو جھے (یعنی 2) مل جا ئیں گے ۔ حقیقی بہن کو نصف گئے۔ اب مقاسمت کی بنیا دیر دادا کو دو جھے (یعنی 2) مل جا ئیں گے ۔ حقیقی بہن کو نصف (یعنی 2.5) اور علاقی بہن کے لئے بقایا آ دھا (0.5) ملے گا۔ اور اگر ثلث کا حساب کیا جائے تو دادے کو 6 میں سے 2 جھے ملیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ 2/5 زیادہ ہے 2/6 رایعنی ثلث کی صورت میں 2/5 کی بجائے 2/6 ملے گا۔

| 1            |           |           | ميتـــــ  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| علاتی تہنیں2 | حقیقی بہن | ا<br>دادا |           |
| 0.5          | 2.5       | 2         | اصل جھے   |
| 5            | 5         | <b>5</b>  |           |
| =0.1         | =0.5      | = 0.4     |           |
| 10%          | 50%       | 40%       | فيصدى حصي |

(۱) ملاحظه مودرس سراجی مفتی محمد بوسف تا ؤ لی ،استاذ دارالعلوم دیوبند ، مکتبه قاسمیدلا مور ،ص۱۱۲

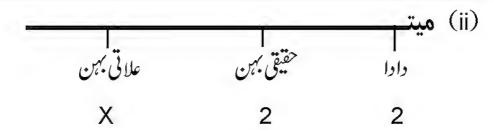

یہاں کل رؤس چار بنتے ہیں۔ دوبہنیں اور ایک داداجو کہ ایک بھائی لیعنی دوبہنوں کے برابر ہے چنانچہ مسئلہ 4 سے بن جائے گا۔ سب سے پہلے 2 حصے دادا کوئل جائیں گے۔ اس کے بعد حقیق بہن کا نصف، یعنی 2 حصے قیق بہن کے ہو گئے۔ جس کے بعد علاقی بہن کے بعد علی تی بہن کا نصف کی بنیا د پر علاقی بہن کے لئے کچھ نہ بچا لہٰذا علاقی بہن محروم ہوگئی۔ یہاں بھی مقاسمت کی بنیا د پر دادا کونصف مل گیا جو کہ ثلث سے ذیادہ ہے۔

## (۲) بنوالاعیان والعلات کیساتھ دیگر ذوی الفروض موجود ہوں:

اوراگر دادا کے ساتھ بنوالاعیان اور بنوالعلات کے علاوہ اصحاب الفرائض میں سے کوئی دوسر اوارث بھی موجود ہوتو سب سے پہلے اس دوسر سے وارث کو حصہ دیا جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ دادا کے لئے تین چیزوں میں سے کوئسی بہتر ہے۔ نمبرا مقاسمت ، نمبر ۲ ثلث ما بھی اور نمبر 3 سدس جمیح المال ان تینوں صورتوں میں سے دادا کے حق میں جوزیادہ مفید ہواسی کو اختیار کیا جائے گا۔ ان تینوں کی الگ الگ مثالیں ذکر کی جارہی ہے۔

(۱) مقاسمت کی مثال: 4 میت زوج دادا بھائی 1/4 1/4 2/4

## مندرجه بالانقشه اورطریقتقسیم سراجی کاتھا۔ ہماراطریقه کارمندرجه ذیل ہے۔

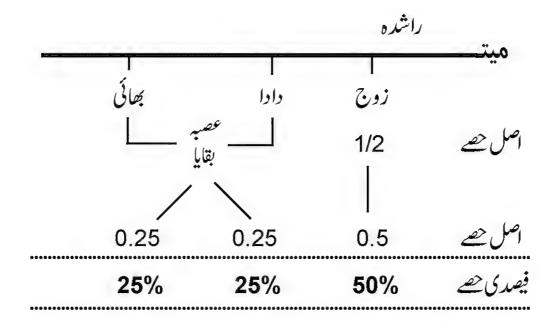

صورت بالا میں راشدہ فوت ہوئی ہے جس کے ورثا میں سے شوہر، دادا اور ایک بھائی پیچھے رہ گئے۔ چونکہ فاطمہ کی اولا ذہیں الہٰذا شوہر کا حصہ نصف ہوگا۔ پس سب سے پہلے شوہر کا حصہ 1/2 دیا جائے گا۔ اس کے بعد بقایا حصے (یعنی 1/2 یا 5.0) میں دادا اور بھائی بطور عصبہ شریک ہوں گے۔ چنا نچہ ہرایک کا حصہ 25.0 بن گیا جو کہ 1/4 یعنی جوشے کے برابر ہے۔ خلاصہ یہ کہ قسامت کی بنا پر دادا کا حصہ 1/4 آگیا جو کہ سدس جمیع المال اور ثلث مابقی دونوں سے زیادہ ہے۔

اسلام كا قانون وراثت

## (٢) ثلث ما بقى كى مثال:

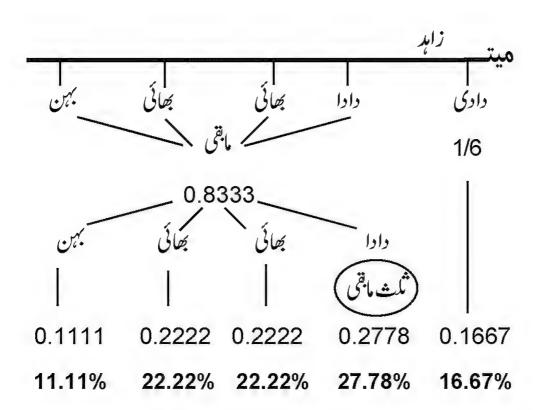

#### فيصدي حصه

1- دادى كا حصّه: 100 X 106 = 16.67 % = 16.67 %

2- واداكا حصر : 0.2778 X 100 = 27.78%

3- بر بھائی کا حصہ: 100 X 2222 = **22.22**% = 0.2222 X

4\_ بہن کا حصہ : 100 X 100 = 11.11% = 11.11%

صورت مذکوره میں پہلے دادی کوسدس دیا گیا۔جو بقایا بچااسے ۳ پرتقسیم کر کے ثلث دادا کو اور باقی دولیعی ثلثین مابقی کو للذکر مثل حظ الانثنیین کے روسے بہن بھائیوں میں تقسیم کیا گیا۔

|              |     |              | اسلم<br>• منت |
|--------------|-----|--------------|---------------|
| دو بھائی     | بيي | رادی<br>دادی | نه ۱<br>دادا  |
| بقایا (عصبه) | 1/2 | 1/6          | 1/6           |
| 0.1666       | 0.5 | 0.1667       | 0.1667        |
| ١            | ڍ   | ١            | Ĺ             |
| 16.66%       | 50% | 16.67%       | 16.67%        |

(0.8334) = 0.1667 + 0.1667 = 0.1667مجموعة حصص"" سے كم ہے مگر عصبات موجود ہيں چنانچہ مجموعة حصص كوايك سے منفى کرکے بقایا حصہ عصبہ کودیا جائے گا۔

عصب ك لئ بقايا: 0.1666 = 1-0.8334

#### ورثا كافيصدي حصه:

- 16.67% = 0.1667 X 100: واداكا حصير (1)
- (2) داودي کا حصه: 100 X 1067 X (2)
  - (3) بنی کا حصہ : 0.5 X 100 = **50%**

(4) المجائيوں كا حصد: 100 = 0.1666 × 100 على الله 10.66% على الله 10.833 × 100 على الله 10.833 × 100 على الله الله 10.833 × 100 على الله الله 10.84 كل الله 10.84 كل الله 10.84 كل الله 10.64 كل الله 10.65 كل الله



#### مناسخه

درس سراجی میں "مسله مناسخه" بیچیلی تمام کتاب کا اکھٹا امتحان سمجھا جاتا ہے۔اس باب کے شروع میں شار حین سراجی کی ایک عبارت ملا حظہ ہو: "یہ مسله دماغ کی چولیں ہلا دیتا ہے۔اس لئے کہ اس باب میں ابواب سابقہ کا استحضار ضروری ہے(۱) مگر یہاں آپ ان شاءاللہ الرحمٰن مسائل مناسخہ کے حل میں استے پریشان نہیں ہوں گے جتنا او پر ابھی آپ سن چے۔ہمارے ہاں مناسخہ کا طریقہ معمولی فرق کے ساتھ بالکل وہی ہے جس طرح کہ بچھلے مسائل میں آپ پڑھآئے ہیں۔وہ فرق صرف ایک امرکا خیال کرنا ہے، جوآگے نمبر 6 میں آرہا ہے۔ مناسخہ کا مطلب میہ کہ دوارث نے ابھی اپنی میراث نہیں کی تھی کہ اس کا انتقال ہوگیا اور اس کے ورثاء اس کے حصے کے وارث ہوگئے اور بسااوقات یہ سلسلہ بہت طویل ہوجا تا ہے(۲) اس کے لئے چندا صولی امور ملاحظہ ہو۔

#### قابل توجهامور:

(1) جس کاتر کہ ابھی زندہ لوگوں میں تقسیم ہونے والا ہواس کومورث اعلی کہا جاتا ہے۔ (2) ..... ہرمیت کے ورثا لکھنے کے ساتھ ان کے نام بھی ضرورتحریر کریں تا کہ بعد میں التباس واختلاط کا خطرہ نہ رہے اور ورثاءاوران کے صص کاتعین آسان ہو۔

<sup>(</sup>۱) مولا نامفتی محمد بوسف\_استا د دار العلوم دیوبند، درس سراجی، مکتبه قاسمیدلا مورس ۱۲۲

<sup>(</sup>٢) ايضاً

(3)...مورثاعلی یااس کے بعد کے دارثین میں سے جوزندہ نہ ہوں ان کے ناموں کے نیچے بینشان U لگادیا جائے جس سے بیمعلوم ہوسکے کہ بیابھی زندہ ہیں ہے۔ (4)....اس نشان U والشخص كامسكه اويرذ كركرده طريقة كے مطابق حل كرليں ـ (5)....سب سے پہلے مورثِ اعلیٰ کی میت کی لکیر تھینچ کراس کے پنچےاس کے ورثاء مع ناموں کے لکھئے اور لکیر کے دائیں جانب او پرمورث اعلیٰ کا نام لکھئے اور کتاب طذامیں بچھلے ابواب میں جوطریقہ کاریڑھ آئے ہوا نہی اصولوں کے مطابق مسّلہ کل کر دو۔جب یمل ہوگیااور ہروارث کا حصہاس کے نام کے پنچاکھ دیا تواب میت ثانی کی لیس تھینج کر اس کے بنچےاس کے ور ثاءمع ناموں کے کھواور جو حصہ اس کو پہلے مسکلہ میں ملاتھا،اسے کیبرکے بائیں جانب'' مافی الید'' کے ساتھ لکھ کرمیت ثانی کے ورثاء کے جھے کتاب لذا کے عام اصول وقو اعد کے مطابق معلوم کریں مگریہ حصہ میت ثانی کے ورثاء کا ابھی اصل حصہ (۱) نہیں کہلائے گا بلکہ اب مزید ایک سٹی اس میت ثانی کے ورثاء کے اصل حصص معلوم کرنے کے لئے رہتا ہےوہ اگلے نمبر میں ملاحظہ ہو۔ (6) کیلی میت (بعنی مورث اعلیٰ) کے بعد نیچے جتنے بھی میت کے نقشے ہوں گےان میں سے جس مسلے میں میت کی لکیر کے بائیں جانب 'مافی الید' کھا ہوگا۔اسی میں ہروارث کے جھے کوضرب دے کراصل حصہ معلوم کریں اور ایک جیموٹی سی لکیر کے پنچے استح ریکرے۔ گویا کہ'' مافی البیر'' والی میت کے ورثاء کا اصل حصہ وہ کہلائے گا جواس جھوٹی کئیر کے نیچاکھا ہوا ہو۔ مثال ذیل میں زوجہ کے جھے 0.125 کو مافی الید 0.5

میں ضرب دیکر اصل حصہ 0.0625 یعنی 6.25% نکالا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اصل حصے سے مرادوہ حصہ ہے جومورث اعلیٰ کی وراثت سے ملنے والا ہو۔

ىثال:

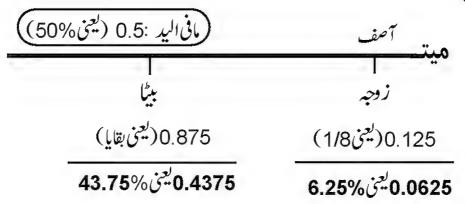

(7) جس میت کا ذکر نمبر 6 میں ہوگیا بیکون ہوگا۔ بیرہ ہوگا جو اپنے مورث سے میراث لینے سے پہلے فوت ہوا ہو۔ نشا ندہی کے لئے ایساشخص جو تقسیم وراثت کے دوران حیات نہ ہو بلکہ تقسیم وراثت سے پہلے پہلے وفات پاچکا ہو، اس کے نام کے نیچ بڑے لیا کا نشان لگایا ہوتا ہے۔ گویا کہ جن ورثا کے نیچاس لا قسم کا نشان لگایا گیا ہو۔ آپ سمجھ جائے کہ تقسیم وراثت کے دوران بیر زندہ نہیں بلکہ اس کا حصہ آگے اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ چنا نچہ اس لا نشان والے وارث کی وراثت کو مذکورہ بالا طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہی مناسخہ کہلا تا ہے۔

(8) اگرمیت ٹانی کے ورثاء وہی ہوں جومیت اول کے ہیں اور استحقاق کا درجہ بھی مساوی ہوتو اس کو دوبارہ ککھنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ زید کا انتقال ہوگیا اور اس نے دو بیٹے (خالد اور بکر) اور دو بیٹیاں (فاطمہ اور زینب) چھوڑیں۔اور اس کے بعد تقسیم ترکہ سے پہلے ایک بیٹے (خالد) کا انتقال ہوگیا اور اس کا کوئی وارث مذکورہ بالا افراد (بعنی ایک بھائی اور دو بہنوں) کے علاوہ نہیں ہے، تو اس کو کا لعدم شار کرتے ہوئے میت اول

کامسکام کردیاجائے گااوراس کے نام کے نیجے' کان کم یکن' یا ''گویاوہ ہمیں تھا'' لکھ دیا جائے گا جیسا کہ مندرجہ ذیل مثال میں لکھا گیا ہے۔ پس رؤس چار حساب ہوں گے۔

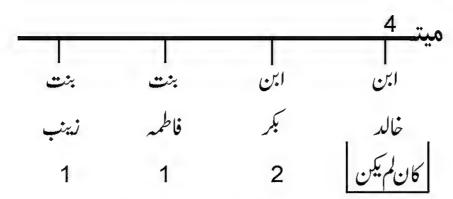

(9) جب بیسلسلختم ہوجائے تو بعد میں الاحیاء کے نیچ تمام زندہ وارثین کو اتارلواور پورے نقشہ میں غور کرلو کہ ہر وارث کو جہاں جہاں جتنا ملاہے وہ اس کے نام کے نیچ لکھ دو۔

(10) یہ خیال کرنا کہ یہاں الاحیاء کے تحت ورثاء کے تصص تحریر کرنے کے لئے میت ثانی یا ثالث وغیرہ کے ورثاء کے وہی حصص نقل کئے جائیں جوچھوٹی لکیروں کئے میت ثانی یا ثالث وغیرہ کے ورثاء کے وہی حصص نقل کئے جائیں جوچھوٹی لکیروں کے بنچے ہوں۔ جیسا کہ نمبر 6 میں مذکور مثال میں زوجہ کا حصہ 6.25% کے بنچے ہوں۔ جیسا کہ نمبر 6 میں مذکور مثال میں زوجہ کا حصہ کی مثال ملاحظہ ہو۔ لکیر کے بنچے لکھا گیا ہے (۱) اگلے صفح پر سراجی ہی کی مثال ملاحظہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) یہ بات ذہن نشین فر مالیجئے گا کہ امور بالا میں طریقہ کارسے قطع نظر باقی سارے اصول وہی ہیں جو عام طور پر سراجی وغیر ہ طریقہ کار میں بھی اختیار کئے جانے ہیں ، یہاں اگر کوئی چیز زائد ہے تو وہ صرف نمبر 6 ہی تو ہے ۔ مگرواضح رہے کہ اسی نمبر 6 ہی کی وجہ سے مناسخہ کا نہایت مشکل مسئلہ بالکل آسان بنادیا گیا ہے۔ لہٰذا امورعشر ہ کو پڑھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

#### مثال:

ایک عورت مسماۃ سلیمہ وفات پا گئی جس کے ورثاء زوج (زید) ، مال (عظیمہ) اور ایک بیٹی (کریمہ) رہ گئے۔ گرتقسیم وراثت سے پہلے زید کا انتقال ہو گیا جس کی ایک بیوی (حلیمہ) اور مال (رحیمہ) باپ (عمرو) رہ گئے ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ کریمہ (سلیمہ کی بیٹی) فوت ہو گئی جس کے ورثاء ایک بیٹی (رقیہ) دو بیٹے (خالد اور عالبہ) اور ایک نانی عظیمہ رہ گئے بعد از ال عظیمہ کی وفات ہو گئی جو یک شوہر ( بکر) دو بھائی (عامراورامین) ورثاء چھوڑ گئی۔ (ا)

|                  |          | ميتسلمه |
|------------------|----------|---------|
| ا<br>ما <i>ن</i> | ا<br>بنت | زوج     |
| عظيمه            | کر پیمہ  | زيږ     |
| 1/6              | 1/2      | 1/4     |
| (0.1667)         | (0.5)    | (0.25)  |

مجموعة صفى: 0.9167 = 0.1667 + 0.5 + 0.25

چونکہ مجموعہ حصص 1 سے کم ہے، لہذا مسئلہ ' ردیہ' ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ یہاں اس میں زوج (جس پر رنہیں ہوتا) بھی شامل ہے لہذا قاعدہ نمبر 2 کے مطابق اس کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) سجاوندی بسراج الدین محمد بن عبدالرشید، السراجی فی المیراث، تاجی کی سمینی پیثاور، (۳۲،۳۲)

# حصة بل الرّد X ما بقى من احدالزوجين وارث كا حصه بعدالرّد: من برعيبهم ككل حصص كالمجموعه

1- وارث كاقبل الردحصه ......يتواو برحاصل موگيا-

2\_ ما بقى من احدالزوجين: 0.25 - 1 = 0.75

3\_ من بردلیهم کے خصص کا مجموعہ: 0.5 + 0.1667 = 0.1667 = 0.4667 = \$

$$0.188 = \frac{0.75 \times 0.1667}{0.6667}$$

لهذا بعد الردمسكه:

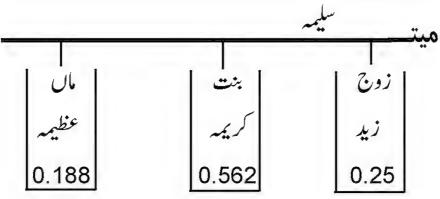

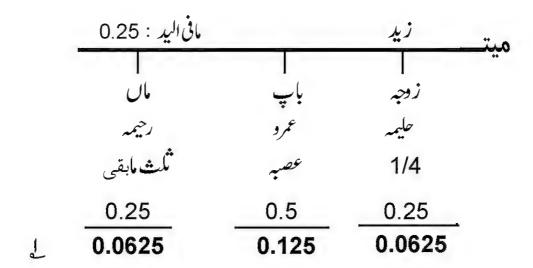

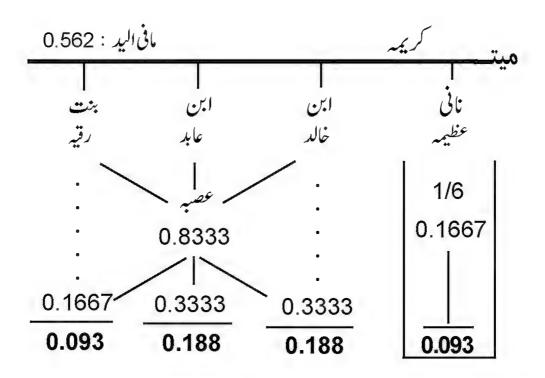

لے ہروارث کے حصے کو مافی الید میں ضرب دیے کراصل حصے نکل آئے جو کہ کیبر کے بنچے درج ہیں مثلاً زید کے ورثاء کے مثلاً زید کے ورثاء کے اصل حصے کو مافی الید میں خصے کے مثلاً نانی کا حصہ . 0.093، بیٹوں کے اصل حصص وہ ہیں جو چھوٹی کیبروں کے بنچے درج کئے گئے مثلاً نانی کا حصہ . 0.093، بیٹوں کے حصے 188۔ 10 اور بیٹی کا حصہ 6.093، چنانچے الاحسیاء کے تحت انہی حصوں کو درج کرنا ہے

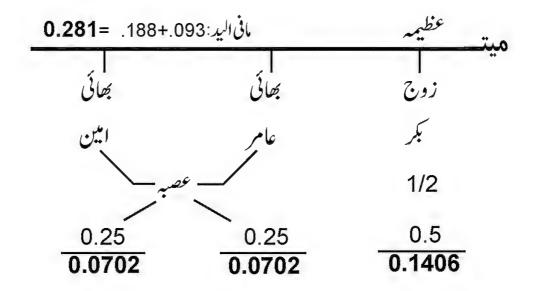

اب آخر میں ان تمام لوگوں کے نام لکھ کر الاحیاء کے تحت درج کریں جن کے یہ نے کے انتان نہیں لگاہے۔علاوہ ازیں ایک شخص کواگر ایک سے زیادہ حصے ملے ہوں تو ان کو جمع کر کے متعلقہ وارث کے ساتھ ایک عدد میں تحریر کریں ،یہ اہتمام کسی وارث کے کھاتے میں خصوصاً مافی الید کے موقع پر نہایت ضروری ہوتا ہے جبیبا کہ مسما ق عظیمہ کے نقشے میں کیا گیا ہے۔

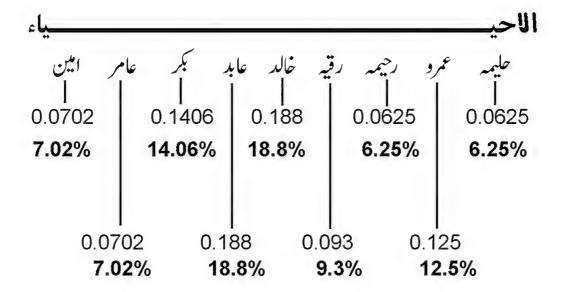

# تقسیم ترکه

اگرکل ترکه ایک لا کھروپے ہیں تو تمام ور ثاء میں مندرجہ ذیل طریقہ پرتقسیم کیا جائے گا، فارمولہ مندرجہ ذیل ہے۔

حليمه: 0.0625 × 6250 = 100000 × 0.0625 رويي

رتيه : 0300 × 100000 × 0.093 وي

عمرو: 12500 = 100000 X 0.125 روپے

خالد : 18800 = 100000 X 0.188 روپي

عابد: 18800 = 100000 X 0.188 روپے

بكر: 14060 = 100000 X 0.1406 : بكر

عامر : 020 = 100000 X 0.0702 رويے

امين : 0.0702 × 100000 × 10000 رويي

# يرط تال:

+18800 + 18800 +12500 + 9300 + 6250 + 6250

100,000 = 7020 + 7020 + 14060

# باب چہارم

( ذوى الارحام )

فصل اوّل: وراثت كاتقسيم كار

فصل دوم: ذوى الارحام كى اقسام

- (۱) فروع الميت
  - (٢) اصول الميت
- (٣) فروع اصول الميت
  - (۴) فروع اصول بعید

# ذوى الارحام

ذوی الارحام کاباب نہایت تفصیلی اور وسیع ہے یہاں ان شاء اللہ الرحمٰن کوشش کی جائے گی کہ اسے ایک خلاصہ کی شکل میں بیش کیا جاسکے۔
ذوی الارحام کا لغوی معنی ہے مطلق رشتہ دار مگر اصطلاح شریعت میں اس قریبی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جونہ تو ذوی الفروض میں شامل ہوں اور نہ عصبات میں سے ہو۔ (۱)

بنیادی طور پر ذوی الارحام کی وراثت میں ایک اختلاف بیہ ہے کہ بعض حضرات کے بندوی الارحام وراثت کے مستحق نہیں ہوتے بلکہ ذوی الارحام کے علاوہ اگر کوئی اور وارث نہیں تو تر کہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ بیقول حضرت زید بن ثابت ہ ایک شاذروایت ابن عباس اور امام مالک اور امام مالک اور امام شافعی کا ہے۔ دوسراقول بیہ ہے کہ ذوی الارحام بھی ایسے ہی وراثت کے مستحق ہیں جیسا کہ عصبات ہو تے ہیں مگر شرط بیہ ہے کہ ذوی الارحام بھی ایسے ہی وراثت سے کوئی شخص موجود نہ ہو چنا نچہ

<sup>(</sup>۱) شریفیه شرح سراجیه، سید شریف علی جرجانی ، مکتبه حقانیه پیثاور، ص۹۵ حاشیه ردالمختار علی درالمختار، لا بن عابدین الشامی ، دارالعالم الریاض ، سعودی عربیه، ج۷، ص۵۴۵

اسی صورت میں اقرب فالاقرب کے اصول کے مطابق ان کے درمیان وراثت تقسیم کی جائے گی۔ یہی قول عام صحابہ کرام مثلاً حضرت عمرٌ علیؓ ، ابن مسعودؓ ، ابوعبیدہ بن الجراکؓ اورفقہاء ائمہ میں سے حضرت امام ابوحنیفہؓ، امام محکہؓ، اورا مام زفرر گامسلک ہے۔ (۱) وراثت کا تقسیم کار:

تقسیم کار کے حوالے سے یہاں تین قسم کے آراء پائے جاتے ہیں ، تفصیل درجہ ذیل ہے:

اوّل: پہلاقول یہ کہذوری الارحام میں سارے برابر کے مستحق ہیں،قریب وبعید کا کوئی فرق نہیں۔جبیبا کہ ایک میت کے وارث اس کا نواسہ،نواسی، ماموں خالہ، پھو پھی، مرق نہیں۔جبیبا کہ ایک میت کے وارث اس کا نواسہ،نواسی، ماموں خالہ، پھو پھی، کھا نجا اور بھا نجی رہ گئے چنا نچ کل تر کہ 9 جھے کر کے سب میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ ان حضرات کو اھل الے حم کہا جاتا ہے۔ان حضرات میں نوح بن درائے ، جبیش بن مبشر اور ان کے نبعین شامل ہیں۔

دوم: دوسراقول بیہ ہے کہ جن کی اولا دہوان کی (بعنی اصول کی) مناسبت سے ان کو حصہ دیا جائے۔ جبیبا کہ ایک میت کے وارث اس کی نواسی اور بھانجی رہ گئ تو نواسی کو میت کی بیٹی کا حصہ بعنی کل مال کا نصف دیا جائے گا۔ اور بھانجی کو بہن کی طرح نصف دیا جائے گا۔ اور بھانجی کو بہن کی طرح نصف دیا جائے گا۔ یہ تول حضرت شعبی ہمسروق بغیم اور ابو عبیدہ اور حسن بن زیاد رمھم اللہ کا ہے۔ ان حضرات کو اہل التنزیل کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وارث کے واسطے کو نیجے لایا۔

(۱) سراجی صهه

سوم: ان حفرات کے نزدیک ذوی الارحام میں بھی قرابت کالحاظ ضروری ہے۔جیسا کے قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض ،اس لئے ذوی الارحام میں بھی قرآن حکیم کا یہ قاعدہ معیار قرار دیا جائے گا۔ یہ قول امام ابوحنیفہ، ابو یوسف ،امام محمد اور امام زفر رحم اللہ کا ہے۔ اور اسی پر احناف کا فتو کی ہے۔ ان حضرات کو اهل القرابة کہا جاتا ہے(ا)

<sup>(</sup>۱) آئین وراشت، قاضی محمد زامد انجسینی ، مکتبه زامدید ، مکی مسجدا ٹک شهر ، ۱۰۴،۱۰۴ و بیغییریسیر و کذا شریفیه شرح سراجید ، سید شریف علی جرجانی ، مکتبه حقانیه پشاور ص ۱۰۰

فصل دوم:

# ذوى الارحام كى اقسام

جب بیہ بات واضح ہوگئ کہ احناف کے نز دیک ذوی الارحام میں بھی تعصیب کی طرح اقرب فالاقرب کے قاعدے کے مطابق تقسیم وراثت جاری ہوگی تو اب یہاں اسی ترتیب کو مدنظر رکھ کر ذوالارحام کے قرب وبعد کے اعتبار سے اقسام کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ذوی الارحام کی چارشمیں بنتی ہیں۔

#### (۱) فروع الميت

یہ ذوی الارحام کی پہلی تشم ہے اس میں میت کے فروع شامل ہیں لیعنی: نمبر 1۔ بیٹیوں کی اولا دمثلاً نواسے نواسیاں نمبر 2۔ اور پوتیوں کی اولا د اس کی مندرجہ ذیل تین حالتیں بنتی ہیں:

میت | بنت بنت | بنت بنت(سعیده) | بنت (شاکره)

#### حالت نمبرا:

اگرمتعدد ہوں مگر درجہ میں برابرنہیں، بلکہ قریب و بعید ہوں تواقر ب وراثت کا زیادہ مستحق ہے بنسبت ابعد کے مثال طخذا میں سعیدہ ،شاکرہ سے اولی ہے۔ چنانچہ سعیدہ وارث اور شاکرہ محروم ہوگی۔

#### حالت نمبر٢:

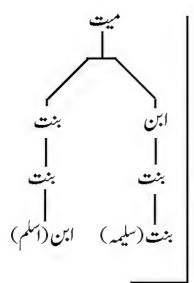

اگر درجہ میں سب برابر ہیں تو وہ مخص زیادہ اولی ہے جو میت کے وارث کی اولا دہوبنسبت اس شخص کے جو کہ میت کے ذوی الارحام کی اولا دہو۔ مثلاً سلیمہ (بنت بنت الدیت) اولی ہے بنسبت اسلم (ابن بنت الدیت) کے ۔ درجے میں اگر چہدونوں برابر ہیں مگرسلیمہ، پوتی کے ۔ درج میں اگر چہدونوں برابر ہیں مگرسلیمہ، پوتی (یعنی ذوی بیتی وارث) کی بیٹی ہے اور اسلم ، نواسی (یعنی ذوی

الارحام) كابيتا ہے لہذا سليمه وراثت ليكى ، جبكه اسلم محروم ہوجائے گا۔ حالت نمبر سو:

اگر درجہ میں ذوی الارحام سب برابر ہیں مگران میں سے کوئی بھی میت کے کسی وارث کی اولا دہیں تلکہ سارے ذوی الارحام ہی کی اولا دہیں تو اس صورت میں امام صاحب اورصاحبین کے درمیان اختلاف بایاجا تاہے۔

ایک قول میہ ہے کہ ان کے فروی رؤوس کا اعتبار کیاجائے گا۔ بعنی الد کر مشل حظ الانشید نے اعتبار سے تمام رؤس پروراشت برابر تقسیم ہوگی۔ مگر ابو یوسف ؓ اور حسن بن زیادؓ کے نزدیک مطلقاً ( یعنی اصول ذکورة وانو ثة میں فروع کے موافق ہوں یا خالف ) جبکہ امام حمر ؓ کے نزدیک موافقت کی صورت میں ابدان الفروع ( کما قالا بہ ) اور عدم موافقت کی صورت میں ابدان الفروع ( کما قالا بہ ) اور عدم ضرورت کی صورت میں اعتبار اصول الفروع کا ہوگا۔ باقی اس میں مزید تفصیل ہے ضرورت کے پیش نظر مطولات کی طرف رجوع فرمالیں۔

#### (٢) اصول الميت:

بیذوی الارحام کی دوسری قشم ہے اس میں میت کے اصول شامل ہیں ان سے مراد اجدا دوجدات فاسدہ (بیعنی ناناباپ کا نانا اور نانیاں) ہیں (۱) ان کی 5 صورتیں ہیں: حالت نمبرا:

اگردوسری شم کے ذوی الارحام ایک سے زیادہ ہوں لیکن بعض رشتے میں قریب اور بعض دور کے ہوں تو اقر بوارث ہوگا اور ابعد محروم ہوگا خواہ سب مال کے رشتہ کے ہوں یا باپ کے ۔جیسے میت کی والدہ کا باپ ( نانا ) اور میت کی نانی کا باپ: تو یہاں نانا قرب ہے لہٰذا یہ وارث جبکہ نانی کا باپ ایک درجہ دوری کی وجہ سے محروم ۔ حالت نمبر ۲:

اس میں بھی ذوی الارحام کی تعدازیا دہ ہوں ، مگرسب رشتہ میں برابر ہوں۔البتہ بعض کا رشتہ میت سے وارث کے واسطہ سے ہوا ور بعض کا غیر وارث ( ذوی الارحام ) کے واسطہ سے ، تو اس میں دورائے ہیں: پہلی رائے یہ ہے کہ ذوی الارحام بواسطہ وارث کور جیح دی جائے گی اور دوسر مے وم ہوں گے اسی کوسراجی میں اولی قرار دیا گیا

<sup>(</sup>۱) جدفاسدوہ مذکر اصل بعید ہے جس کامیت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کاواسطہ آ جائے۔ جیسے میت کی ماں کا باپ (نانا) میت کی ماں کا نانا اور دا داوغیرہ

جدہ فاسدہ وہ مؤنث اصل بعید ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ آجائے جیسا کہ میت کے نانا کی ماں ، نانا کی ماں کی ماں (طرازی ،ص:۲۳۸)

ہے۔ دوسری رائے میہ ہے کہ ذوی الارحام جس واسطے سے بھی رشتہ دار ہے ہوں سب استحقاق وراثت میں برابر ہیں اوراسی کوشا می نے رائج قر اردیا ہے(۱) جیسا کہ نا نا اور نانی کا باپ، پہلے قول کے مطابق نا نا وارث ہوگا اور نانی کا باپ محروم (۲) جبکہ دوسری رائے کے مطابق نا نا اور نانی کا باپ دونوں وارث ہیں۔ حالت نمبر سو:

ذوى الارحام متعدد مول اور درجه میں بھی برابر مول مگرسب كارشته ایک ہی نوعیت كامویعنی یا توسب كارشته بواسطہ وارث یا بغیر وارث موتو ان کے درمیان للذ كر مثل حظ الانثیین کے حساب سے باعتبار رؤوس تركه تقسیم كیاجائے گا۔ حالت نمبر مه:

تیسری صورت ہو مگر کسی بطن میں صفت ذکورت وانو ثت میں اختلاف ہوتو پہلے ترکہ اولین اختلاف ہوتو پہلے ترکہ اولین اختلافی بطن میں تقسیم ہوگا پھر اوپر جائے گا اور مذکر کومؤنث کا دوگنا ملے گا۔ جیسا کہ میت کے دادے کی دادی کا باپ اور میت کے دادی کی نانی کا باپ ۔ ترکہ پہلے طن دوم (جو کہ دادااور دادی ہیں) میں تقسیم ہوگا دادا کو دواور دادی کوایک حصہ ملے گا ، پھر وہی یا نچویں بطن میں زندہ وار توں کو ملے گا۔

<sup>(1)</sup> ففى الاول قيل يقدم المدلى بوارث كما فى الصنف الاول فابوام الام اولى من ابى ابى الام لادلاء الاول بالحدة الصحيحة ،والثانى بالحدالفاسد،وقيل هما سواء وهو الاصح كما فى الاختيار وسكب الانهر وغيرهما: (ردالمحتار، ج: ١٠ ،ص: ٩٩٥)

(٢) كيونكه نا نا كارشته والده كي كواسطرس باوروه ذوات الفروض مين سے ب

#### حالت نمبر۵:

صورت تیسری ہومگر ذکورت وانوشت کا اختلاف پہلیطن میں واقع ہوتو اسی صورت میں تیسری ہوگا پھرانہی میں ترکہ اولاً پہلیطن میں اللذکر مثل حظ الانٹیین کے حساب سے تقسیم ہوگا پھرانہی کے ورثا کو وہی حصہ ملے گاجوانہوں نے بطن اول میں باعتبار ذکورت وانوشت لیا ہو۔ نوط:

ذوى الارحام كى بهل قسم كي تقسيم تركه مين صاحبين كا ختلاف تها بهال قسم ثانى مين بالا تفاق تقسيم تركه اختلاف لطون كے اعتبار سے ہوگا۔ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں: وقد اعتبر ابو یوسف هنا اختلاف البطون وان لم یعتبرہ فی الصنف الاول (۱)

#### (٣) فروع اصول الميت

تیسری شم کے ذوی الارحام وہ ہیں جومیت کے اصول (والدین) کے فروع (اولا د البنات اور بنات الاولا د) ہوجن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے: ا.....حقیقی ،علاتی اوراخیا فی بہنوں کی اولا د (مذکر ومؤنث) ۲....حقیقی ،علاتی اوراخیا فی بھائیوں کے نواسے اور نواسیاں نیچ تک۔ تیسری شم کے ذوی الارحام ثل صنف الاول کے ہیں تا ہم اس کی چارحالتیں ہیں۔

اگرذوی الارحام متعدد ہوں اور درجہ میں برابرنہیں بلکہ قریب وبعید ہوں تو اقر ب

حالت تميرا:

<sup>(</sup>۱)شامی،ج:۱۰ص:۵۵۰

كوميراث ملے گی اورابعد محروم ہوجائے گا۔ جیسے بھانجا ہوتو بھانجے كالڑ كامحروم ہوگا۔ حالت نمبر۲:

اگرصورت مذکوره بالا ہومگرایک بیہ کہ سب کا درجہ برابر ہودوسرا بیہ کہ ان میں سے بعض عصبات کی اولا دہواور بعض ذوی الارجام کی نو اس صورت میں اولا دالعصبہ میراث لیس گی اور اولا د ذوی الارجام محروم ہو گی۔جیسے بھینچ کی بیٹی اور بھانجی کا بیٹا تو ساری میراث بھینچ کی بیٹی کو ملے گی اور بھانجی کا بیٹا تو ساری میراث بھینچ کی بیٹی کو ملے گی اور بھانچی کا بیٹا محروم۔ حالت نمبر سو:

ا گرصورت مذكوره بالا مومگرسب اخيافي بهن كي اولا ديا اولا دوراولا دمو، تو:

ا۔ امام ابو یوسف کے نزد یک للذ کر مثل حظ الانثیین کے مطابق تر کہ صرف فروع یرتقسیم ہوگا۔

۲۔ چونکہ اخیافی بہن بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے لہذا مام محد آ کے نزد یک اولاً حصہ ان کے اصول پر برابر تقسیم ہوگا بھر وہی حصہ فروع کو ملے گا۔ مثلاً اخیا فی بھائی کی پوتی اور اخیافی بہن کا نواسا۔ امام ابو بوسف ؓ کے نزد یک بھائی کی پوتی کوایک اور بہن کے نواسے کو دولیس گے اور امام محر ؓ کے نزد یک اخیافی بہن بھائی برابر کے حقد ار ہونے کی وجہ سے دونوں وارثوں کو برابر حصہ ملے گا۔

#### حالت نمبره:

صورت مذکوره بالا هولیعنی ذوی الارحام متعدداور درج میں سب برابر هوں، مگرسب غیرعصبه کی اولا هو یاسب عصبه کی اولا دهو یا بعض عصبه اور بعض ذوی الفروض کی اولا دہو۔تو امام ابو یوسف ؓ اقویٰ کا اعتبار کرتے ہوئے اضعف کومحروم قرار دیتے ہیں۔ چنانچے حقیقی بہن بھائی کی اولا دکو ،علاقی اور اخیافی بہن بھائی کی اولا دیراور علاقی بہن بھائی کی اولا دکو اخیافی کی اولا دیرتر جیجے دیتے ہوئے مرجوح کومحروم قرار دیتے ہوئی ۔ اور اس کے برعکس امام مُحر ؓ فسم اول کی طرح صفت ذکورت وانو ثت اور تعد دفروع کی صورت میں فروع کی تعداد صول میں ملحوظ رکھ کر پہلے تر کہ اصول پر تقسیم کرتے ہیں۔ فائد ہ:

صورت بالا میں ترجیح امام محد کول کو ہے وعند محمد و هو الظاهر من قول ابسی حنیفة: یقسم المال علی الاصول، ای الاخوة والا خوات مع اعتبار عدد الفروع والحهات فی الاصول (۱) ترجمہ: امام ابوحنیفہ سے امام محمد کی طاہر روایت یہ ہے کہ اصول میں عدد اور جہات کا اعتبار کرتے ہوئے مال کواصول یعنی بہن بھائیوں پرتھیم کیا جائے۔

## (۴) فروع اصول بعيد

چوتھی قسم کے ذوی الارحام میت کے اصول بعیدہ کے فروع قریبہ اور بعیدہ ہیں، چنانچہ مصنف سراجیؓ نے صنف رابع کو دوحصوں میں تقسیم کیا ہے جبیبا کہ:

- (۱) میت اوراس کے والدین کی پھوچھی ،خالہ، ماموں اخیافی چیا۔
- (٢) ان كى اولا د.... آخرتك چنانچه دونوں كى تفصيل الگ الگ ملاحظه ہو:

<sup>(</sup>۱) شامی،ج:۱۰،ص:۵۵۰

نمبر(۱) کی تفصیل

ان کی چارحالتیں بنتی ہیں:

اگر پھو پھی ،خالہ .. الخ میں سے کوئی ایک ہوتو کل تر کہ اسی کو ملے حالت تمبرا: مثلاً ورثاءمیت میں سے صرف اس کی پھوچھی باخالہ رہ گئی تو ساراتر کہاسی کو ملے گا۔ حالت نمبر ۲: اگرمتعدد ہوں مگر جہت قرابت ایک ہولیتی باپ کی جانب سے ہوں یا ماں کی جانب سے رشتہ قرابت ہوتو اسی صورت میں مذکر ومؤنث کی تفریق کئے بغیران میں سے اقو کی کوئر جبح دے کرادنی کومحروم کردئے جائیں گے بعنی حقیقی سے علاتی ،علاتی سے اخیا فی محروم ہوجائیں گے اور اسی پراجماع ہے، مثلاً باپ کی جانب حقیقی ،علاتی اور اخیافی بھوپھیوںسمیت ایک اخیافی جیارہ گیا توان میں سے فقی بھوپھی کوورا ثت ملے گی اور باقی سب محروم ہوجا ئیں گے۔اسی طرح ماں کی جانب حقیقی ،علاقی ااوراخیافی خاله ہوں اور ساتھ اخیافی ماموں ہوتو ان میں حقیقی خالہ ہی وارث ہوگی باقی سب محروم ہونگے ، مذکورہ بالا مثالوں میں اخیافی جیااور ماموں مذکر ہونے کے باوجودمحروم ہوگئے کیونکہ درجہ قرابت میں حقیقی مؤنثات (پھوپھی اور خالہ ) سے دور ہیں۔ اگر ذوی الارجام متعدد ہوں مگر اتحاد جہت کے ساتھ ساتھ ان کا حالت نمبرسو: درجة ابت برابر مواوران مين مذكرومو نث دونول موجود مول لا لذكر حظ الانثيين کے حساب سے ان میں تر کہ قسیم کیا جائے گا۔ مثلاً اخیافی چیا اور پھو پھی دونوں یا حقیقی ماموں وحقیقی خالہ یا علاتی ماموں وعلاتی خالہ چنانچہان میں چیا، ماموں کو دو حصے جبکہہ پھوچھی اورخالہ کوایک ایک حصہ ملے گا۔

اس میں، مذکورہ بالا ذوی الارحام کی اولا اوران کی اولا دشامل ہیں ان کی بھی جار حالتیں ہیں:

حالت نمبرا: اگرمیت کی چوشی قتم کے ذوی الارحام کی اولا دمتعدد ہو گر قرابت رشتہ کے لحاظ سے ان میں قریب و بعید دونوں موجود ہوں ۔ تو جانب اب وام کا فرق کئے بغیر ان کے درمیان الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر تقسیم وراثت جاری ہوگی ۔ چنانچہ مثلاً پھو پھی کے لڑکے کے مقابلے میں ماموں کی لڑکی کا لڑکا محروم ہوجائے گا۔ حالت نمبر ۲: اگر صور مذکورہ ہو گرجہت قرابت ایک ہو بعنی باپ کی جانب سے ہوں یا ماں کی جانب سے رشتہ قرابت ہوتو اسی صورت میں مذکر ومؤنث کی تفریق کئے ہوں یا ماں کی جانب سے رشتہ قرابت ہوتو اسی صورت میں مذکر ومؤنث کی تفریق کئے ہوں یا ماں کی جانب سے رشتہ قرابت ہوتو اسی صورت میں مذکر ومؤنث کی تفریق کئے

بغیران میں سے اقویٰ کور جیج دے کرادنیٰ کوبالا جماع محروم کردئے جائیں گے یعنی حقیقی سے علاقی، علاقی سے اخیافی اولا دمحروم ہوجائے گی۔ مثلاً حقیقی ، علاقی اور اخیافی کیوپھویں کی اولا د ہوتو وراثت صرف حقیقی پھوپھی کی اولا د میں تقسیم کی جائے گی،اور باقی سب محروم ہوجائیں گے۔اسی طرح ماں کی جانب حقیقی ،علاقی ااوراخیافی خالاوُں میں حقیقی کے مقابلے میں دیگر محروم ہوجائیں گے۔

اگراولاد ذوی الارحام بصورت مذکوره ہوں اورسب کا درجہ جہت قرابت وقوت قرابت میں بھی اتحاد ہو، مگران میں بعض ذوی الارحام کی اور بعض عصبات کی اولاد ہوں تو الیں صورت میں ذوی الارحام کی اولاد محروم ہوجائے گی۔اور ترکہان ذوی الارحام کو ملے گا جوعصبات کی اولا دمیں سے ہوں۔مثلاً حقیقی یاعلاتی چچا کی بیٹی کے مقابلے میں حقیقی یاعلاتی چھو بھی کا بیٹا محروم ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے۔ مقابلے میں حقیقی یاعلاتی چھو بھی کا بیٹا محروم ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے۔ اور اگر قوت قرابت کو ہوگی مثلاً اولاد العصبات سارے بنی العلات بیں اور ذوی الارحام اعیانی (حقیقی) ہیں تو اس صورت میں ذوی الارحام کی اولاد کے مقابلے میں عصبات کی اولا محروم ہوجائے گ محورت میں ذوی الارحام کی اولاد کے مقابلے میں عصبات کی اولامحروم ہوجائے گ حوالت نمیں ہوجائے گ

اگر حالت مذکور کی طرح ذوی الارحام کی اولا دمتعدداور درجه قرابت میں برابر ہوں مگر جہات قرابت مختلف ہوں یعنی بعض ماں اور بعض بای کی جانب سے ہوں تو

قوت قرابت اور عصبات کا اعتبار نہیں ہوگا ( یعنی اس میں حقیقی اور علاتی وغیرہ اور عصبات کی اولا دہونے کا فرق نہیں ہوگا مثلاً حقیقی پھوپھی اور اخیافی خالہ یا حقیقی خالہ اور اخیافی پھوپھی ) بلکہ قوت قرابت کا لحاظ کئے بغیر تر کہ اصول کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا یعنی باپ کے رشتہ داروں کی اولا دکے کھاتے میں دو حصے اور مال کے رشتہ داروں کی اولا دکے کھاتے میں دو حصے اور مال کے رشتہ داروں کی اولا دکوا یک حصہ ملے گا۔ پھر آگے ہر فریق کے وارث اگر متعدد ہوں تو باپ کے رشتہ والوں میں قوت قرابت سے ، پھر عصبہ کی اولا دہونے کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی ۔ اور مال کے رشتہ والوں میں صرف قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی کے ونکہ ان میں میں ہیں۔

آگے اگر اصول سے رشتے متعدد ہوں تو مثل پہلی قسم کے بہاں بھی پھر تقسیم کے طریقہ کار میں امام محمد اور امام ابو یوسف رحم ہما اللہ کا اختلاف ہے، ابو یوسف جہات فروع کا اعتبار کرکے ترکہ ابدان فروع پر تقسیم کرتے ہیں۔ اور امام محمد ( ذوی الارحام کی قسم اول کی طرح ) اصول میں جہات و فروع کا اعتبار کرکے پہلے ترکیطن اول، جہاں اختلاف آیا ہے، میں تقسیم کرتے ہیں ۔ پھر مثل عصبات کے بیا تھم میت کے والدین کچو پھیوں اور ماموں اور خالاؤں پھر والدین کے والدین کے کھو پھیوں اور ماموں اور خالاؤں کھر والدین کے والدین کے کھو پھیوں اور ماموں اور خالاؤں کھر والدین کے والدین کے کھو پھیوں اور ماموں اور ماموں اور خالاؤں کھر والدین کے والدین کے کھو پھیوں اور ماموں اور ماموں اور ماموں کی اولا دکی طرف منتقل ہوگا۔

## باب چنجم باب جنجم (خنٹی مشکل جمل مفقو د،مرتد اوراجتماعی اموات کا حکم)

فصل اوّل: خنثی مشکل

فصل دوم: حمل كابيان

فصل سوئم: مفقود المم شده

فصل چہارم: مرتد کے مسائل

فصل پنجم: اجتماعی اموات کا حکم

# خنثى مشكل

انسانوں میں بعض لوگ ایسے بیدا ہوجاتے ہیں جو کہ نہ خالص مرد ہواور نہ خالص عورت، بلکہ ہوتا اس طرح ہے کہ ظاہری طوریر وہ مردوعورت دونوں کے اعضا مخصوصہ رکھتا ہے، یا بعض لڑ کے عادات واطواراور چلنے پھرنے میں لڑ کیوں جس کی بنا پرلوگ انہیں محنث یا ہجڑے کہتے ہیں شرعی نقطہ نظر ،خصوصاً میراث کے معاملے، میں کسی کا صرف اسی صورت میں پیدا ہونا کافی نہیں بلکہ مرد یاعورت سے اس کاحکم الگ ہونے کے لئے اس کا ' دخنثیٰ مشکل'' ہونا ضروری ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایسے بیچے کوبلوغ سے پہلے دیکھا جائے گا کہ بیناب کس عضوء سے کرتا ہے،اگر مرد کے عضوء مخصوصہ سے کرتا ہے تو اس برمر د کا حکم ورنہ عورت کا حکم لگے گا۔اورا گر دونوں راستوں سے پیشاب کرتا ہے تو سبقت کے لئے اعتبار ہوگا ،اگر اس میں بھی برابر ہے تو اس کے بعد بلوغ تک اسے خنثیٰ مشکل قرار دیا جائے گا۔ بلوغ کے بعد دیکھا جائے گا کہ عورت کی طرح حیماتی پر ابھارا تے ہیں یانہیں پھر پیشاب وغیر ہ کے علاوہ عورت یا مرد کی دیگر علامات مثلاً چیرے برڈاڑھی،احتلام،حیض وغیرہ کااعتبار ہوگا چنانچہ انہی صفات کے ظہور کی وجہ سے اس قتم (یعنی مردیاعورت) کا حکم متوجہ ہوجائے گا۔علامات مرد کے غلبہ کی صورت میں مرد کا اور علا مات عورت کے غلبہ کی صورت میں عورت کا حکم لگے گا۔ورنہ تمام صفات کے برابر ہونے کی صورت میں اسے بھی خنٹی مشکل قرار دیا جائے گا۔خلاصہ یہ کہ اول دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کس نوعیت کی علامات نمایاں ہیں مرد کی یاعورت کی ؟ چنانچہ اگر علامات ذکورت یا انوثت میں سے کوئی واضح طور پر سامنے آجائے تو وہی حکم اس کوئل جائے گا۔اور اگر دونوں قسم کی علامات برابر کی طرح ظاہر ہو گئی جس کی وجہ سے کسی ایک جانب حکم لگا نامشکل ہوجائے تو ایسی صورت حال سے دو جیار شخص کوفقہی اصطلاح میں 'دخنی مشکل' کہا جاتا ہے۔

## خنفی مشکل کی میراث:

خنی مشکل کی میراث میں ائم کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔امام ابو حنیفہ کے نز دیک اس کا حصہ اقل نصیبین ہے۔ مراداس سے بیہے کہاڑی یالڑ کے کوجس صورت میں حصہ کم مل رہا ہوتو اسے وہی دیا جائے گا وجہ اس کی بیر ہے زیادہ حصہ مشکوک ہے جبکہ کم حصہ یقینی ہے۔ مثلاً ایک شخص فوت ہواجس کے ورثاء میں ایک لڑ کا ایک لڑ کی اورایک خنثیٰ مشکل رہ گئے تو اس صورت میں اگر خنثیٰ کولڑ کا فرض کیا جائے تو اس کو 2/5 ملے گا اور اگر لڑکی فرض کی جائے تو 1/4 ( یعنی 2/8 ) ملے گا اب ظاہر ہے کہ موخر الذکر حصہ بنسبت ماقبل کے کم ہے لہذا اسی صورت میں خنٹی مشکل کو لڑکی کا حصہ دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگرور ثاء میں زوج ، ماں ،اخت لام اور ایک خنٹی لاب رہ گئے۔ یہاں اگرخنٹی کواخت لاب فرض کیا جائے تواسے زوج ، ماں اور اخت لام کے ساتھ وارث بن كرنصف ملے گا۔جو كه زيادہ ہے اس صورت سے كه اگر خنثى صورت بالا ميں اخ لا ب فرض کیا جائے تو بہ عصبہ بن جائے گااور عصبہ کی صورت میں زوج کونصف، ماں کوسدس ، اخت لام کوسدس ملنے کے بعد اس کے لئے بطور عصبہ سدس باقی رہ جائے گااور بیسدس کم ہے پہلی صورت سے ،لہذا یہاں خنٹی کوٹڑ کے کا حصہ دیا جائے گا۔ امام شعبی کا مسلک :

یہ کبار تابعین میں سے ہیں ان کے نز دیک خنٹی مشکل کونصف نصیبین ملے گا۔
تفصیل اس کی بیہ ہے کہ خنٹی کوٹر کا فرض کر کے اس کا آ دھا پھر اسے ٹرکی فرض کر کے اس
کا آ دھا ملے گا تا کہ سی قشم کا مناز عہنہ ہو۔ کیونکہ اگر اسے لڑکے بننے میں فائدہ زیادہ ہے
تو دیگر ور ثاء اسے عورت قر ارد ہے دیں گے ،اسی طرح اس کے برعکس ، تو اس قشم کے
جھگڑ ہے کوختم کرنے کے لئے دونوں کا نصف دے دیا۔ یہی رائے صحابہ کرائے میں
حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔

تخ يج مين صاحبين كالختلاف:

آ گے مسلک امام شعبی کے تقسیم کار میں صاحبین کا اختلاف پایاجا تا ہے۔

امام ابو بوسف کے نزد کی اڑے کا حصہ ایک اور لڑکی کا حصہ نصف (باعتبار للذکر مشل حظ الانٹین ) چنانچ خنٹی کا حصہ بن جائے گاپونِ لڑکے کے حصے کا نصف (جو کہ دوار باع یعنی چار میں سے دو بنتے ہیں) اور (پھر) لڑکی کے حصے (یعنی نصف) کا نصف (جو کہ ربع بنتا ہے، ان) دونوں کو ملا کرخنٹی کاکل حصہ ۳/۳ ہوگیا۔ یا دوسر اطریقہ یہ کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے حصے بالتر تیب دو اور ایک ہیں لہذا مذکر کا نصف (یعنی آدھا) دونوں کو ملائے سے خنٹی کا حصہ ڈیڑھ ہوئی گیا۔

تضحيح مسئله:

لڑکے کے: ۳، لڑکی کے: ۳، خلفی کے: ۳، کل مجموعہ: ۹ بن گیا۔ چنانچہ:۔ لڑکے کا: 4/9 لڑکی کا: 2/9 چنانچہ:۔ لڑکے کا: 4/9 لڑکی کا: 2/9 اگر ترکہ: معمارو پے ہیں تو مندرجہ ذیل فارمولے میں جھے ڈال کر ہر فرد کا حصہ نکالا جائے۔

کل تر که میں ہروارث کا حصہ: حصہ × کل تر کہ

ا مام محمر ملا مقدیہ ہے کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک خنٹی وارث ہیں تو اسے الگ الگ مذکر ومؤنث قرار دے کر دومسئلے بنا دئے جائیں ۔ پھر ان تھیج میں دونوں کا نصف لے کران کا مجموعہ وہی خنٹی کا حصہ نکل آئے گا۔

مثلاً ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ایک خنثیٰ کی صورت میں اسے لڑکا فرض کرتے ہیں توکل حصے پانچ بن گئے۔ دولڑ کے کے، ایک لڑکی کا اور دو بحثیت لڑکے خنثیٰ کے۔ اب بات یہ ہے کہ خنثیٰ کولڑ کے کی طرح دو حصول گئے جن کا نصف'' ایک' بن جائے گا جو کہ صورت بالا میں' ، خمس' کہلاتا ہے۔

دوسری دفعہ اسے لڑکی فرض کیا جائے گا جس کے روسے لڑکے کو دوہ لڑکی کو ایک اور خذا کی کو بحثیت لڑکی ایک حصہ مل جائے گا جو کہ کل مسئلے کا رابع ہے ۔ پھر اسی کا نصف کر کے خذا کی کا حصہ '' بن جائے گا۔ اب دونوں تصبیح کے حصول (یعنی خمس اور ثمن) میں چونکہ تباین ہے لہٰذا ایک دوسرے میں ضرب دے کر 40 آگیا چنا نچہ اب گویا کہ

اسلام کا قانونِ وراثت تیسری تھیج 40 سے بن گئی۔اب پانچ والے ور ثاء کے صص کو چار میں اور چاروالے ور ثاء کے خصص کو یانچ میں ضرب دیا جائے ۔ تو اس اعتبار سے مندرجہ ذیل اعداد وشار سامنے آتے ہیں:

الركة الحصر: 8+10 = 18 ليني 18/40 = **0.45** يا % 45

الركى كاحصه: 4+5 = 9 ليني 9/40 = **0.225** يا % 22.5

خنتی کا حصہ: 8+5 = 13 لینی 13/40 = **0.325** یا % 32.5



فصل دوم:

## حمل كابيان

یہاں حمل کے بارے میں احکام میراث کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ ایک شخص فوت ہوا جس کا دیگر ورثاء کے علاوہ وارث کی حیثیت سے ایک حمل بھی ہے حمل میت کا بھی ہو سکتا ہے جبکہ کسی اور کا بھی ہوسکتا ہے ۔ میت کے حمل کا مطلب بیہ ہے کہ موت کے وقت اس کی بیوی حاملہ ہو کسی اور کے حمل سے مراد بیہ ہے کہ کسی غیر کاحمل ہو مگر میت کا وارث بن سکتا ہو مثلاً میت کی والدہ اگر حمل سے ہے اور میت کے ورثاء بہن بھائی ہی بنتے ہوں تو ظاہر کہ والدہ کا حمل اس کا بھائی ہوگایا بہن ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں جیسے یوتے یوتیاں وغیرہ ۔ اب تفصیل ملا حظہ ہو:

### حمل کے حصہ موقو فیہ کی مقدار:

بہتر یہ ہے کہ قریب الولادت کی صورت میں تقسیم تر کہ وضع حمل تک مؤخر کردیا جائے تا کہ بغیر کسی پریشانی کے اس کے مطابق فیصلہ ہوسکے اور قریب و بعید کا دار مدار عرف پررکھا جاسکتا ہے کہ کتے مہینوں کا حمل قریب الولادت میں شار کیا جاسکتا ہے۔ اگر وضع حمل ابھی قریب نہیں ہے اور تقسیم تر کہ کی ضرورت پڑجائے تو اب حمل کے کھاتے میں کتنے جھے باقی رکھنا چاہیئے؟ عام طور پر ایک ہی بچہ بیدا ہوتا ہے لہذا ایک ہی شار کر کے ایک حصہ بھی اس کے لئے رکھا جاسکتا ہے۔ مگر حضرات فقہاء کرام نے اس کی تعیین میں اختلاف کیا ہے، چنا نچہ امام ابو حنیفہ آئے نزد یک چار اور امام محر آئے نزد یک بروایت لیٹ بن سعد تین جبکہ دوسری روایت کے روسے دولڑکوں یالڑکیوں کا حصہ روک

لیاجائے۔اور بیقول حضرت حسن اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف گا بھی ہے ۔ جبکہ ابو یوسف گا بھی ہے ۔ جبکہ ابو یوسف گا سے بروایت حفص آیک لڑے اور ایک لڑک کے حصے کی تو قیف منقول ہے اور اسی پرفتو کی ہے۔ (۱) نیز بقول ابی یوسف اس کے لئے ضامن لیا جائے۔ حمل اور استحقاق وراثت:

جب حصہ موقو فہ کا تھم اوراس کی مقدار معلوم ہوئی تو اب بہاں تو ریث اور عدم تو ریث اور عدم تو ریث کا مستحق ہے اور تو ریث کے مسائل ذکر کئے جائیں گے کہ حمل کس صورت میں وراثت کا مستحق ہے اور کس صورت میں وراثت سے محروم رکھا جائے گا۔اس کی تین صورتیں بنتی ہیں:

(۱) اگرحمل میت کا ہو یعنی شو ہر کی و فات کے وقت بیوی حاملہ ہو۔ توحمل مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ وارث اور موروث دونوں بن سکتا ہے۔

i - بیچ کی پیدائش سے پہلے ہیوی نے عدت ختم ہونے کا اقر ارنہ کیا ہو۔ ii ۔ بیجہ اکثر مدت حمل یعنی دوسال کے اندر پیدا ہوا ہو۔

اورا گرمذکورہ بالاشرائط کے بغیر بچہ کی پیدائش واقع ہوئی ، پینی بچہ کی پیدائش سے پہلے ہی عورت نے اختنا م عدت کا قر ارکرلیایا بچہا کثر مدت حمل کے بعد پیدا ہواتو اس کا واضح مطلب بیہوا کہ مورث کے وفات کے وفت حمل اس کی بیوی کے بیٹ میں موجوزہیں تھا۔ چنانچہاسی صورت میں دوران حمل بچہ نہ وارث بنے گا اور نہ مورث ۔

(۲) اورا گرحمل میت کانهیں کسی غیر کا ہوجس کی وجہ سے بیمیت کا وارث بن سکتا تھا

i) ورالمخار، للعلامه الحصكفي ج: ١٠ص: ٥٥٨، وعليه الفتوى لانه الغالب ١٢ للشيخ سراج الدين السجاوندي ص: ٥٢ وعليه الفتوى ١٢

تواس کی شرط یہ ہے کہ ولا دت اقل مدت حمل میں واقع ہوئی ہو۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ میت کی وفات کے دوران کسی غیر کے حمل کے وجود کا یقین اس صورت میں ممکن ہے جبکہ میت کی وفات کے بعد وضح حمل اقل مدت میں ( یعنی چچہ ماہ کے اندر ) واقع ہو کیونکہ میت کی وفات کے بعد چچہ ماہ سے پہلے ولا دت سے معلوم ہوا کہ استقر ارحمل وفات سے پہلے ہو چکا تھا اور اس دوران حمل پیٹ میں موجود تھا اور غیر کے حمل کی صورت میں اگر ولا دت اقل مدت کے بعد واقع ہوئی تو ممکن ہے کہ بیمل وفات میت کے بعد وجود میں آیا ہواور ظاہر ہے کہ استحقاق وراثت کے لئے یہ بات شرط اول ہے کہ وارث وہ لوگ بن سکتے ہیں جومورث کے وفات کے دوران حیات ہوں۔

(۳) تیسری صورت ولادت سے متعلق ہے کیونکہ وراثت حمل میں ایک شرط بیہ ہے کہ بیدزندہ پیدا ہو۔ چنانچہ اگر بیچہ اکثر حصہ نگلنے کے بعد فوت ہوا تو اسے زندہ قرار دے کرمستحق وراثت بھی سمجھا جائے گا اور مورث بھی ،اور اگر بیچ کے بدن کا کم حصہ نگل کر اس کی وفات ہوئی ہوتو اسے مردہ قرار دے کروراثت سے محروم کردیا جائے گا اور اسی صورت میں بیمورث بھی قرار نہیں یائے گا۔

جسم کے 'اکثر اور اقل' خروج کی پہچان ہے کہ ولادت کے دوران اگر بچے سیدھا (یعنی سر پہلے) نکل رہا ہوتو پورا سینہ نکلنے سے اس کے اکثر حصے کی ولادت قرار دی جائے گی۔اور اگر بیچے کی پیدائش الٹی یعنی پاؤل کی جانب سے ہور ہی ہوتو ناف تک کے نکلنے سے بیچے کا ''اکثر خروج''مانا جائے گا۔

### تقسیم میراث:

تقسیم میراث کاطریقه کاریہ ہے کہ تمل کوٹر کی اورلڑ کا دونوں فرض کر کے دوقیجے بنادی جائیں۔اب موجودہ ور ثاء کو دونوں میں سے کم ترین حصہ دے کرزائد کو محفوظ کر لیا جائے ۔ تا کہ ولا دت کے بعد بچے کے مذکر ومؤنث کی بنیاد پر حصوں میں تبدیلی آسان ہو۔ ذیل میں ایک مثال ملاحظہ ہو:

مثال: اسلم فوت ہواجس کے ورثاء ایک حاملہ بیوی ، ایک بیٹی اور والدین ہیں۔

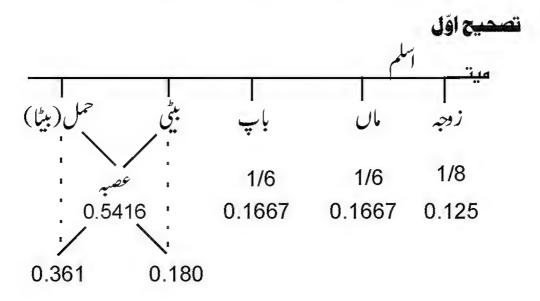

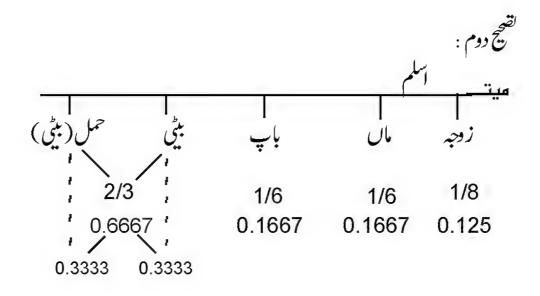

''مجموعہ حصن' سے معلوم ہوا کہ بیر''مسئلہ عائلۂ' ہے چنانچیءول کی صورت میں ور ثاء کے حصص مندرجہ ذیل بنیں گے۔

#### تصحیح دوم عاکلہ: (۱)

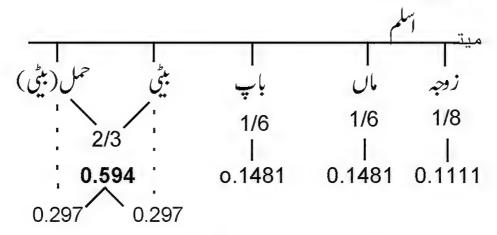

اب تقسیم میراث کاطریقه کاریه ہوگا کہ دونوں تھیجے میں سے جس وارث کا حصہ جس تقسیم میراث کا طریقہ کاریہ ہوگا کہ دونوں تھیجے میں کم ہووہی دیا جائے اور جو زیادہ ہووہی محفوظ رکھا جائے۔اس کے برعکس حمل کے لئے دونوں میں سے جوزیادہ ہووہی رکھا جائے۔

جب حمل پیدا ہوتو اگر مستحق ہوسارے موقو ف حصوں کا تو بہتر ہے، یعنی بغیر کسی حساب کتاب کے سارا موقو ف حصہ بچے کودے دیا جائے گا۔اورا گروہ مستحق ہو بعض کا، تو اتنا ہی لیگا اور باقی کوور ثاء کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔مثلاً مذکورہ بالامثال میں

<sup>(</sup>۱) ''مسئلہ عائلہ' بعنی عول معلوم کرنے کے لئے کل حصص کوجیع کئے جاتے ہیں اگران کا مجموعہ'' ایک ''سے زیادہ ہواتو یہ مسئلہ'' عائلہ'' کہلائے گا۔ مذکورہ بالامسئلہ میں زوجہ، والدین، بیٹی اور حمل (ایک بیٹی) کے حصے بالتر تیب جمع کرنے سے مجموعہ'' 1 ''سے زیادہ آ گیاد کھئے:

1.1251 = 0.6667+ 0.1667 + 0.1667+0.125

زوجہ، ماں اور باپ کو صحیح اول میں بالتر تیب 0.125، 0.1667 اور 0.1667 ہیں جب تھیجے دوم میں بالتر تیب 0.1481،0.1111 ہیں۔ چونکہ سے جب دوم میں بالتر تیب 0.1481،0.1111 ہیں۔ چونکہ سے حصاول سے کم ہیں لہذا یہی دیے جائیں گے اور انہی ورثاء کا بالتر تیب 0.0139، صحیاول سے کم ہیں لہذا یہی دیے جائیں گے اور انہی ورثاء کا بالتر تیب 0.0139، صحیاوک لئے گئے۔

اب اگر بچہ لڑکا پیدا ہواتو یہ موتوف حصے زوجہ اور والدین کو واپس کر لئے جائیں گے کیونکہ لڑکے کی صورت میں تھجے اول میں بہی ان کو ملاتھا۔ اور جولڑکی کو ملاتھا وہ اور باقی ساراملا کرلڑکی اورلڑکے (حمل) کے درمیان لسانہ کے درمیان لسانہ کے طور پڑتھیم کیا جائے گا۔ یہاں مذکورہ بالا مثال میں ایک لڑکی کے بجائے متعدد ہوں یا حمل سے ایک سے زیادہ پیدا ہوں تو زوجہ ، ماں اور باپ کے حصوں کا طریقہ وہی ہوگا جو ذکر کیا جا چکا البتہ بقایا میں تعدد درورس کے مطابق بہن بھایؤں کے درمیان ایک است دو کے حساب سے تھیم کیا جائے گا۔

اورا گرحمل سے ایک یا زیادہ لڑکیاں پیدا ہوگئیں تو زوجہ اور والدین کے موقوف حصے انہیں نہیں لوٹا دیے جائیں گے کیونکہ انہیں جو کم تر حصہ ملا ہے وہ بمطابق تصحیح دوم کے ، لڑکی ہی کی صورت سے ملا ہے۔ لہذا اسی صورت میں سارا موقوف حصہ لڑکیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ، کیونکہ تصحیح دوم میں پہلے سے ہی حمل کومؤنث فرض کر کے ثلثین انہیں دیا گیا تھا۔ اب بھی موقوف حصص اور دیگر سارا ملاکر ثلثین سنے گالہذا ان بہنوں کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا۔

اوراگر بچەمردە بىيدا ہواتو زوجەاور والدين كوتواپيخ موقوف حصے دئے جائيں گے

اور بقایا میں سے صحیح اول اور دوم سے ہٹ کر بیٹی کے لئے کل کا نصف بورا کیا جائے گا اوراس سے جو باقی بچے گاوہ عصبہ کے طور پر والد کودے دیا جائے گا۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

فصل سوم:

مفقود المم شده

ایک شخص حالت حیات میں گھر سے نکل کرلا پیتہ ہوجا تا ہے جس کی زندگی اور موت کاکسی قتم کاعلم نہ ہوا ہے شخص کی وراثت کے بار بے میں شرعیت اسلامی کا فیصلہ بیہ ہے کہ یہ شخص اپنے مال کے حساب سے زندہ اور دوسروں کے مال کے اعتبار سے مردہ قرار دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا اور نہ بیکسی مرحوم کا وارث ہوگا۔

ریکب تک ہوگا کہ اس کے بعد اسے میت قرار دیا جائے گا؟ اس میں فقہاء حنفیہ کا اختلاف ہے۔ حسن بن زیاد ؓ کا قول پیدائش سے ۱۲۰ سال ، امام محر ؓ کے نزدیک ۱۱۰ سال ، ابو یوسف ؓ کے نزدیک ۵۰ اسال اور بعض فقہاء کرام کے نزدیک بیمدت ۹۰ سال ہے اور سراجی کے بقول یہی مفتی بہ ہے۔ بعض فقہاء کا قول بیہ ہے کہ بید دورانیہ قاضی کے ہواور سراجی کے بقول یہی مفتی بہ ہے۔ بعض فقہاء کا قول بیہ ہے کہ بید دورانیہ قاضی کے

اجتهاد پرموتوف ہے۔ چنانچہ جب قاضی تفتیش تفضی کے بعد قرائن سے اس کی موت کا فیصلہ کردیے تو اس کا تر کہ ور ثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔

### فائده:

یہ متقد مین کے اقوال ہیں عصر حاضر میں اس حوالے سے دار العلوم دیو بند کے استاذ الحدیث مولا نامفتی سعیداحدیالن پوری صاحب کی رائے ملاحظہ فرمائیں:

'' احقر سعیداحد یالن بوری عفا الله عنه عرض کرتا ہے کہ پہلے ایک جگہ کے لوگوں کا حال دوسری جگہ کے لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوتا تھا۔ مگراب ذرائع مواصلات (ڈاک، تار بلیفون ،اخبار، ریڈیووغیرہ)عام ہو گئے ہیں۔اور اب نوے برس تک مال محفوظ رکھنے میں مال کے خردوبر د ہوجانے کا قوی اندیشہ ہے۔ نیز اس قدرطویل انتظار اس کی بیوی کے لئے بھی سخت صبر آز ما مرحلہ ہے۔ چنانچہ متا خرین احناف نے اس کی بیوی کے نکاح ثانی کے سلسله میں امام مالک کے قول برفتوی دیاہے کہ جس تاریخ سے شوہرلا پتہ ہوا ہے،اس تاریخ سے چارسال چار ماہ دس روز کے بعد قاضی یا جماعت مسلمین کے فیصلہ کے بعدعورت عدتِ وفات گز ار کر دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ پس مفقود کے مال کے سلسلہ میں بھی اس آخری قول برفتوی دینا چاہئے۔ مذہبی حنفی میں بھی بیرروایت موجود ہے اور یہی امام شافعی کا بھی مذہب ہے (شریفیہ ) پس جب اسلامی ملک میں قاضی اور غیر اسلامی ملک میں جماعت مسلمین اچھی طرح شخفیق تفشیش کے بعد اپنی صوابدید سے مفقو د کی موت کا فیصله کر دیں تو اس کا مال بوفت فیصلہ موجود ور ثاء میں تقسیم

كردياجائے گا۔"(١)

جب تک مفقو دمفقو دہی ہے تو اس کی تقسیم وراثت کا طریقہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے پچھلے صفحات میں حمل کی توریث میں گزر چکا۔ یہاں بھی دوتھی بنائے جا ئیں ایک دفعہ مفقو دکوزندہ دوسری باراسے مردہ فرض کر کے مسئلہ کی تھی کی جائے گی۔ مثلاً ایک عورت فوت ہوئی جس کے ورثاء اس کا شوہر، دو بہنیں اور ایک مفقو د بھائی ہیں مثلاً ایک عورت فوت ہوئی جس کے ورثاء اس کا شوہر، دو بہنیں اور ایک مفقو د بھائی ہیں گے دوسری دفعہ اسے دفعہ زندہ فرض کر کے موجودہ ورثاء کے حصے معلوم کئے جا ئیں گے دوسری دفعہ اسے مردہ فرض کر کے موجودہ ورثاء کے حصے نکال دیئے جا ئیں گے د آگے دونوں کے ساتھ وہ بی معاملہ کیا جائے جو کہ مل کے باب میں گزر چکا ہے۔ اس کا حصہ جو بھی نکل آئے گا اسی کو موقوف رکھا جائے گا اور جب کسی ایک طرف فیصلہ ہو جائے تو اسی کے مطابق اس کے حصے کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) طرازی شرح سراجی ،مفتی سعیداحمه پالن پوری ،ص۲۸۳

فصل جهارم:

# مرتذكےمسائل

مرتد کے تین احوال ممکن ہیں:

اول بیرکداس کا حالت اسلام میں کمایا ہوا مال مسلمان ورثاء کے درمیان بالا تفاق تقسیم کیا جائے گا۔

دوسرایه که جو مال حالت ارتداد میں حاصل کیا ہو گر دارالحرب میں جانے سے
پہلے کا ہوتو اس کے بارے میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق حالت
ارتداد کا کمایا ہوا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔صاحبین کے نزدیک سارا مال
ورثاء سلمین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا،امام شافعی کے نزدیک دونوں قسم کا مال بیت
المال میں جمع کر دیا جائے گا۔البتة مرتدہ کی میراث کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا سارا مال اس
کے مسلمان ورثاء لیں گے۔

اور تیسری صورت بیہ ہے کہ مرتد دارالحرب میں جاکر پناہ گزین ہوجائے تواس کے بعد کمایا ہوا مال بالا تفاق '' مال فئی'' قرار دیا جائے گا۔اورا گر مرتد کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تواس کے ترکہ سے مرتد کوکوئی وراشت نہیں ملے گی۔

# اجتماعی اموات (حادثات میں کئی رشتہ داروں کا اکھٹاوفات یاجانا)

کبھی کبھی جاد ڈاتی طور پر ایبا ہوجاتا ہے کہ متعدد رشتہ دار جوآپیں میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں کسی سانعے میں ایکے جال بحق ہوجاتے ہیں جن میں کسی کی موت کی تقدیم وتا خیر کا پیتے ہیں لگایا جاسکتا ہو، مثلاً پانی میں ڈوب جانا، آگ میں جل جانا آج کل کے حالات کے حوالے سے بم دھا کے میں اڑ جانا یا کسی بھی حادثے میں زندگی کی بازی ہارنا۔ اس قتم کے اموات کا حکم بنا ہر فد ہب مختار ہے ہے کہ اموات میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث یا مورث نہیں گھرے گا بلکہ ان اموات کے زندہ ورثاء کا حساب لگایا جائے گا۔ مثلاً ایک حادثے میں باپ بیٹا لقمہ اجل بن گئے اور کسی قتم کی نقد یم وتا خیر کا اندازہ لگانا مشکل ہو (۱) تو باپ بیٹے کے ایک دوسرے کے علاوہ دیگر زندہ ورثاء میں باپ کے ورثاء میں باپ کے ورثاء میں بیٹے کا اور کسی کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثاء میں بیٹے کا اور بیٹے کے ایک دوسرے کے ورثاء میں بیٹے کا اور بیٹے کے ورثاء میں باپ کا شار نہیں کیا جائے گا۔

(تمت بفضله و كرمه سبحانه و تعالىٰ)

<sup>(</sup>۱) چنانچہ اگر ایک ملحے کے لئے بھی کسی کی موت کی تقدیم وتاخیر کا پہتہ چل گیا تو متأخر متقدم کا وارث قراریائے گا۔

## ضميمه

### لے (حاشیہ ص:88 کا)

یه مثال نمبر 8 سراجی کی مثال ہے جسے س: ۲۳ پراس حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ اس میں بعض عددوں کے بعض سے توافق کی نسبت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک عدد کے وفق کو دوسرے کے کل میں دیا جائے پھر حاصل ضرب کو تیسرے عدد کے وفق میں بشرط یہ کہ حاصل ضرب اور تیسرے عدد میں نسبت توافق ہو، ور نہ حاصل ضرب کو تیسرے کے کل میں ضرب دیا جائے گا اسی طرحہ پھر اس کے حاصل ضرب کو چو تھے عدد کے وفق میں اگر ان کے درمیان توافق ہے ور نہ یہاں بھی چو تھے کے کل میں ضرب دینا ہوگا۔ اسی کو سراجی میں: والشالث: یوافق ہے صد الاعداد بعضاً فالحکم فیھا ان یضرب و فق احدالاعداد فی جمیع الثانی ،الخ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی تشریح سراجی کے انداز میں ملاحظہ ہو:

المنات ۱۵دادیاں ۲ پی المنات ۱۵دادیاں ۲ پی المنات کونکہ یہاں ثمن ، ثلث اور سدس المحظے ہوئے ہیں ، للہٰذااصل مسکلہ ۲۲ سے بن جائے گا۔اصل مسکلے میں سے زوجات کوس حصے ، بنات کو ۱۱ ، جدات کو ۱۲ اور جیاؤں کو بقایا یعنی ایک ۔ اب نسبتوں کو ملاحظہ کریں:

یوں ہارے پاس محفوظ اعداد بالتر تیب: ۴، ۹، ۹، ۱۵ اور ۲ (کل چارعدد) آگئے۔

(۱)......اب محفوظ کرده اعداد کے درمیان نسبت دیکھیں تو: ۴ اور ۲ میں توافق بالنصف ہے لہذا ایک کے وفق مثلا ۴ کے وفق یعنی ۲ کودوسر بے یعنی ۲ میں ضرب دیتے تو پھر بھی حاصل ضرب ۱۱ گیا (اگر جم ۲ کے نصف وفق ۳ کو ۶ میں ضرب دیتے تو پھر بھی حاصل ضرب ۱۲ آگیا (اگر جم ۲ کے نصف وفق ۳ کو ۶ میں ضرب دیتے تو پھر بھی حاصل ضرب ۱۱ آگا) اب ہمار سے یاس تین عددرہ گئے (حاصل ضرب ۱۱ ما ۱۵۰ اور ۹ )

(۲).....دوسراسٹپ یہ کہان تینوں کے درمیان تناسب دیکھا جائے گا تو دیکھا کہ، حاصل ضرب۱۱ اور ۹ کے درمیان نبیت توافق بالثلث ہے۔ لہذا اب ایک کے ثلث کو دوسر ہے کے کل میں ضرب دینا ہوگا مثلاً ۱۲ ہی کا ثلث یعنی ۴ کو دوسر سے یعنی ۹ میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 17 آگیا۔ اب ہمارے یاس دواعداد ۳۱ اور ۱۵ ارہ گئے۔

(۳) .....تیسراسٹپ بیہ ہے کہ اس حاصل ضرب اور بقایا عدد کے درمیان نسبت دیکھنا ہوگا ،تو دیکھا کہ حاصل ضرب ۳ اور ۱۵ کے درمیان بھی نسبت تو افق بالثلث ہے لہٰذا ایک کے ثلث مثلاً حاصل ضرب ۳ ساور ۱۵ کے درمیان بھی نسبت تو افق بالثلث ہے لہٰذا ایک اسلام مثلاً حاصل ضرب ۲ سام کے ثلث ۱۸ کو ۱۵ میں ضرب دیا جائے گاتو حاصل ہمارے پاس (۱۸۰ آیا۔ اب اس کواصل مسکلہ ۲۲ میں ضرب دیا جائے گاتو حاصل ہمارے پاس (۱۸۰ آیا۔ ۱۸۰ آیا۔ ۱۳۳۲ گیا ، یہی مذکورہ بالامثال کی تھے بن گئی۔

تصحیح کا مطلب میہ ہے کہ کل تر کہ کواتنے جھے کرنا ہوگا پھراس میں جتنے جھے کسی وارث کے بنیں گے تر کہ میں اتنے ہی دئے جائیں گے تصحیح کے بعد طریقہ میہ ہوگا کہ مضروب لیعنی مصروب لیعنی مصروب العنی مسئلہ سے حاصل شدہ سہام میں ضربا دیا جائے گا جو حاصل ضرب ہوگا وہی اسی گروپ کے ورثاء کا حصہ ہوگا۔

اب تصحیح مذکور میں زوجات کواصل مسئلے میں ۳ حصے ملے تصانهیں ۱۸۰ میں ضرب دیا تو

زوجات کا حصه ۱۵۴۰ گیا، بنات کے اصل سہام بعنی ۱۱ کو۱۸۰ میں ضرب دیا تو حاصل ضرب دیا تو حاصل ضرب ۱۸۰۰ آگیا اور خرب ۲۸۸۰ آگیا، جدات کے اصل حصص ۶۸ کو ۱۸۰۰ میں ضرب دیا تو ۲۲۰ آگیا اور چها وال کا حصه اصل مسئلہ میں اتھا تو حاصل ضرب ۱۸۰ آگیا۔

خلاصديد موا: كتفيح ١٠٣٠ هـ موكئ اورور ثاء كسهام مندرجه ذيل آكة:



### تقسيم تركه:

اس کے بعد ترکہ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سراجی وغیرہ کے روسے مندرجہ ذیل تفصیل ہے: (۱)....اگر ترکہ اور تصحیح کے درمیان نسبت تیاین ہوتو قاعدہ بیہ ہے:

(٢)...اگردونوں کے درمیان توافق کی نسبت ہوتو قاعدہ بیہ:

#### مثال :

سراجی میں بیمسئلہ (۲۵ پر مذکور ہے اور مثال میں الر کیاں ، والدین اور تر کہ کو بنار ذکر کیا ہے

اب آپ ندکورہ بالامثال نمبر 8 کی تھی جو کہ 4320 پر مشمل ہے اور ترکہ جوہم نے ذکر کیا ہے آسانی کے خاطر مکمل عدد 160,000 ہے۔ اب ترکہ اور تھی کے درمیان نسبت معلوم کرنا ، نسبت کو معلوم کرنا کتنا لمبا چوڑا کام ہے اگر سراجی کا طریقہ اختیار جارہا ہو ، پھر تباین اور وفق کی صور توں میں الگ الگ قواعد کا جاری کرنے کے بعد ہر فریق یا پھر کسی وارث کا حصہ نکل آئے گا۔ جسے آپ خود کر کے بعد میں پڑتال کر سکتے ہیں تقسیم ترکہ کی فدکورہ بالا تفصیل سراجی کی عبارت میں ہے :

#### موازنه:

اسی مثال کوہم نے چندسطروں میں حل کی ہے پھراس کے تقسیم ترکہ کا فارمولہ ہمارا ہر صورت میں ایک ہی ہے کہ:

مسئلے میں حاصل شدہ حصہ کا کر کہ اس کے جس کے میں ایک ہی ہی ہے کہ:

روسے سینڈوں میں ہرفرد کا حصہ فکل آتا ہے۔ ہمارے ہاں نہ صرف بیر کہ قسیم ترکہ میں نسبت

معلوم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اصل مسئلے کی تخ تنج وغیرہ میں کسی قشم کی نسبت معلوم کرنے قطعاً ضرورت نہیں۔

### رلچسپ:

جب سراجی کے روسے بہت مراحل کے بعد حاصل ہونے والے اعداد کو قسیم کیا گیا تو وہی جواب آیا جو ہم نے بالکل شروع سے لے کر آخر تک صرف آ دھے صفح میں پیش کیا ہے۔ کلکولیٹر لے کرابھی دیکھئے:

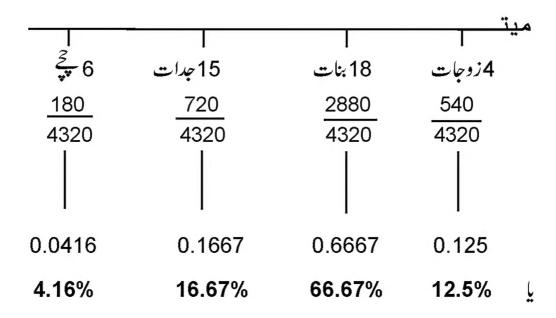

کلکولیٹر سے سب کو 100 میں ضرب دیا تو فیصدی جھے بھی وہی نکل آئے جواس سے پہلے ہمارے ایک مختصر طریقے کے نتیجے میں آئے ہیں۔

### مراجع ومصادر

- (۱) القرآن الكريم
- (۲) البیه قی ،اسنن الکبری للبه قیی ،انی بکراحمد بن الحسین بن علی البیه قی (م:۴۵۸ هـ) دارالکتب العلمیه ،بیروت \_لبنان \_الطبعة الثالثة ۱۳۲۴ ه
  - (۳) سراجی ہسجاوندی ہسراج الدین محمد بن عبدالرشید ، تاج محل سمپنی پشاور
    - (۴) شریفیه شرح سراجیه، سید شریف علی جرجانی مکتبه حقانیه بیثاور
  - (۵) تشهيل الفرائض محمد بن صالح عثيمين ، دارالطيبة رياض ،الطبعة الاولى ۴ م٠١٠ هـ
  - (۲) کتاب الخیص فی علم المیر اث، عبدالله بن ابرا ہیم الخیری الفرضی (م:۲ ۲۵ه هـ) مکتبة العلوم والحکم، مدینه منوره
  - (2) اعلام النبلاء بإحكام ميراث النساء ابي النصر محمد بن عبدالله، ناشر، المخصص للطباعة والنشر ، يمن \_الطبعة الاولى ١٣٢٥ ه
- (٨) اين حق طوئو لاء النساء من الارث؟ للشيخ ابي اسعد مكتبة فهد ، الرياض طبع دوم ١٣٢١ هـ
- (٩) حاشيه ردالمختار على درالمختار، لا بن عابدين الشامي، دار العالم الرياض، سعودي عربيه،
  - (۱۰) طرازی شرح سراجی مفتی سعید پالنپوری استاذ الحدیث دیوبند،
  - (۱۱) درس سراجی مفتی محمد پوسف تا وکی ،استاذ دارالعلوم دیوبند، مکتبه قاسمیه لا هور
    - (۱۲) آئین وراثت، قاضی محمد زامدانحسینی، مکتبه زامدیه، مکی مسجدا تک شهر،
      - (۱۳) كتاب الفرائض مولانا گل رحيم صوابي

\*\*\*\*

2

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$